بسم الله الرحمن الرح التقاول المنظم الماس والله باغ فدرک کے مسلم راک نئی تھیں ضوء الفلق على مسئلة فَكَرَك ليعنى باغ فدك كيمسكله ير جس مين حضرت سيدنا صديق اكبررضي الله تعالى عنه اورحضرت سيدتنا فاطمة الزبراءرضي الله تعالی عنها کی شان کا دفاع کرتے ہوئے مولوی چن زمان کی کتاب پر تبصرہ،مسلک حق اللسنت وجماعت كي وضاحت اور حد اعتدال سے تجاوز كرنے والوں كوتنبيد كي كئي ہے۔ مصنف فقيرعطا محرنقشبندي محردي حفي ناشع اداره تجليات إمام رباني جامعها سلاميه خيرالمعاد، قلعكه يزقاهم باغ ملتان بِسُمِ الله الرّحيٰن الرّحِيم الصلو والسلام عليك بارسول الله وعلى الك واصحابك باحبب الله باغ ندك كمسله پرايك بي تحقيق ضوء الفلق على مسئلة فدك يعني باغ فدك كمسئله پر يعني باغ فدك كمسئله پر يعني باغ فدك كمسئله پر مسئلة في باغ فدك كمسئله پر مسئله بي مسئله ب

مصنف: فقیرعطا محرنقشبندی مجردی حنی جس مصنف: فقیرعطا محرنقشبندی مجردی حنی الله تعالی عنه اور جس میں حضرت سیدنا صدیق الله تعالی عنها کی شان کا دفاع حضرت سیدنا فاطمة الز براء رضی الله تعالی عنها کی شان کا دفاع کرتے ہوئے مولوی چن زمان کی کتاب پر تبعره، مسلک حق المل سنت وجماعت کی وضاحت اور حدِ اعتدال سے تجاوز کرنے والوں کو تنبید کی گئی ہے۔ والوں کو تنبید کی گئی ہے۔ فاشر: ادارہ تجلیجات امام ربانی علمان عاشر: ادارہ تجلیجات امام ربانی علمان

## برسع مضايين

| مؤنبر | مضموان                                                            | نبرخار |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| ٣     | شرف انتساب                                                        | 1      |
| ~     | فهرست مضاحن                                                       | ۲.     |
| 4     | تقريظ لطيف حضرت استاذ زاده علامه مولانا محمضان باروى              | ٣      |
| ٨     | خطبهودياچه                                                        | ٦      |
| ۲     | فدك كلغوى معنى مجل وقوع اور تاريخ                                 | ۵      |
| - 4   | حضرت سيدناصديق اكبررض الله تعالى عنه كوظالم كهنيه والون كار ديليغ | 4      |
| 4     | اعتراض                                                            | 4      |
| ٨     | تفصيلي جواب كيلئ ايك تمهيدي مقدمه                                 | ٨      |
| 11    | تفصيلي جواب                                                       | 9      |
| - 11  | باغ ندک میں ورافت جاری نہیں ہوسکتی                                | 1+     |
| 11    | علماء شيعه كي تقريحات                                             | 11     |
| Ir    | علماء شیعہ کی تقریحات کا نتیجہ اورفیئی کے احکام                   | . Ir   |
| 14    | ايك منى اعتراض كاجواب                                             | 100    |
| 12    | حفرت سيدنا بيرمبرعلى شاه صاحب رحمة الأعليه كاجواب                 | 10     |
| 1/4   | ایک دوسرااعتراض اوراس کاجواب                                      | 10     |
| IA    | باغ فدک کے میہ کا دعوی باطل ہے۔                                   | 14     |
| 19    | باغ فدك كى وميت كادعوى غير ثابت اور باطل ہے                       |        |
| 4.    | حفرت سيدة النساء فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها كااوب          |        |
|       | ضروری ہے                                                          |        |

| 19   | مولوی چمن زمان کی کتاب پر مخترتبره اورمسلک حق الل سنت  | M    |
|------|--------------------------------------------------------|------|
| 1    | وجماعت کی وضاحت                                        |      |
| 10   | میری فرض محض اصلاح اور تی علاء کے اعتقار کوفتم کرنا ہے | rr   |
| ۲۱   | العبية غيرا                                            | rr   |
| **   | التعبيه نمبرا                                          | ۲۳   |
| ٣٣   | حفرت فاطمة الزبراءرض الله تعالى عنها كااجتهادثاب ب     | PA · |
| MA   | تعبيه نمبرا                                            | ١    |
| ro   | منبية نمبرم                                            | ro   |
| ry   | عبية نمبره                                             | 24   |
| 12   | تعبية نبرا نبت خطاء كى بحث                             | . 12 |
| · M  | تعبی نمبرے، مولوی چن زمان کے دوسوال                    | ra.  |
| 19   | ان دوسوالول كاجواب                                     | 14.  |
| ۳.   | كياباغ فدك كے مسئلہ میں حضرت فاطمة الزہراء رضى الله    | ساما |
|      | تعالى عنهان اجتها رئيس كياتها؟                         | 10   |
| M    | مولوی چن ز مان کی ا پی تحقیق سے اس پرلزدم کفر          | LL   |
| Př   | خطاءاجتمادي كاطلاق كي صورتين                           | الا  |
| . ~~ | منطق کے قاعدہ سے مسئلہ متنازعہ کاحل                    | M    |
| ٣٣   | عبينمبر٨، مسائل اعقاديه من حق متعين موتاب              | ۵۱   |
| ra   | تنبینمبره، مولوی چن زمان کی فل کی غلطیاں               | ۵۳   |
| ry   | اعبينمبروا                                             | PA   |
| 12   | معبية نمبراا مولوي چن زمان كي مث دهري                  | ۵۸   |
| rA - | تعبيه نمبراا، داكر جلالي كي غلطيال                     | ۵۹   |

| حبينبراء وف كشبكاجواب                                  | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حيية نمراء تحج زلات علاه كاجمونا الزام                 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| محيية نمبرها، اعبياء كرام عليم السلام كالغرشون كاذكر   | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سيينبرااه متفقهاعلاميه براعتراض كاجواب                 | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| التحبية نبركاء واكر جلالى كاخطرناك كلام                | ٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| التحبية نمبر ١٨: اصرار پراعتراض اوراس كاجواب           | لداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ڈ اکٹر جلالی کامعقول عذر                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ميراايك خواب                                           | ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حبیہ نبر ۱۹: بدعت کو نیکی بیجھنے اور داعی بدعت ہونے کے | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اعتراض كاجواب                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عبي نبر٢٠: مسلك حق اللي سنت وجماعت كي وضاحت            | r'A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اس مسئلہ کے وضاحت کہ کی صحابی کی طرف خطاء کی نسبت کا   | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حم کیاہے؟                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (فائده) ایک اشکال کاصل                                 | ۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تنبيه نمبرا ٢: بعض علاء ومشائخ كوتنبيه                 | ۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        | ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        | تعبید نمبر ۱۵ اعبیاء کرام میسیم السّلام کی فغرشوں کا ذکر میسیم السّلام کی فغرشوں کا جواب میسیم نمبر ۱۸ انداز کر میلالی کا خطرنا کہ کلام میسیم نمبر ۱۸ انداز احرار پراعتراض اوراس کا جواب فراکٹر جلالی کا محقول عذر میراایک خواب میراایک خواب میسیم نیمبر ۱۹ انداز اص کا جواب اعتراض کا جواب اعتراض کا جواب اعتراض کا جواب اعتراض کا جواب مسلک حق المل سنت و جماعت کی وضاحت اس مسئلہ کے وضاحت کہ میں مالی کی طرف خطاء کی نسبت کا محلم کیا ہے؟ |

## فدك ك أنفوى معنى بحل وتوع اورتاريخ

علامہ شہاب الدین جوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ فکرک کامعنی روئی دھنکتا ہے۔ روئی دھنکنے والے کو اہلی عرب کہتے ہیں فدکت القطن (تونے روئی کو دھنکا) فدک جازی ایک بستی ہے۔ (مجم البلدان جہم سر ۱۳۳۸) علامہ سید محرمر تفنی حینی زبیدی حنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

(فدك محركة بخيبر) فيها نخل وعين افاء هاا لله على نبيه صلى الله عليه وسلم (تاج العروس جاس ٢١ مطبوعه المطبعة الخيريه مصر ٢٠١١)

رجمہ: فدک خیبر کا ایک علاقہ ہے اس میں مجوراور چشے ہیں۔ اللہ تعالی نے بیعلاقہ نی کریم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کوبطور فینی عطا کیا تھا۔

علامهاين منظورافريقي رحمة الله عليه لكعة بي-

فدك قرية بخيبر وقيل بناحية الحجاز فيها عين ونخل افاء هاالله على نبيه صلى الله عليه وسلم (لسان العرب ج ١٠ مر ٢٠٢٣) مطم عداد ان

ص ۱۷۵۳، مطبوعه ایران)

ترجمہ: فدک خیبر کے علاقے میں ایک بستی کے۔ ایک قول یہ ہے کہ جاز کے ایک مرے پرواقع ہے۔ اس میں جشے اور کھور کے باغات ہیں اللہ نے یہ بستی اپنے نی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کوبطور فیدی عطافر مائی تھی۔

امين الله وثير لكصة بين:

فدک ثالی جازیں خیبر کے قریب ایک قدیم قصبہ ہے جویا قوت کے بیان کے مطابق مدینہ منورہ سے دویا تین دن کی مسانت پرواقع تھا۔

بظاہراس نام کی کوئی بستی اب موجود ہیں ہے البتہ حافظ وہبہ نے ہیان کیا ہے کہ الحویط کا گاؤں جو کہ حرق خیبر کے آخری سرے پرواقع ہے، فدک ہی کی پرائی بستی کی جگہ آباد اس سامعلوم ہوتا ہے کدندک اصل میں ایک بستی کانام ہے چونکہ یہتی چشموں اور مجود کے بانات پر مشتل تمی اسلے اس کو باغ فذک کتے ہیں۔ ۱۲ منہ

مواہے خیبر کی طرح فدک بھی میودی کا شکاروں کی ایک آبادی تھی۔ میاں یانی کے جشمے تحاور مجوراوراتاج كى پيداوار بوتى تقى يەقصبەدستكارى كىلى مشہور تھااور يهال كىلى بنے كا كام كياجاتاتها\_ (اردودائرة معارف اسلامين ٥٥ -١١ ، مطبوعدلا مور) علامه شهاب الدين ابوعيد الله ما قوت بن عبد الله حوى ردى بغدادى رحمة الله عليه للعنة بي-جب رسول الله صلى الله تعالى عليه والهوسلم خيبر سالو في تو آپ في محيمه بن مسعود كوفدك بھیجا اسوقت فدک کارکیس پوشع بن تون بہودی تھا۔ آپ نے اس کواسلام کی دعوت دی، فدک والے خیبر ک خریاس کر پہلے ہی مرعوب ہو سے تھے۔ انہوں نے فدک کی آدھی ز من دینے رصلے کر لی۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس پیش کش کوتبول کر لیا اور وہ خاص آپ کے تقرف میں ری ۔ کیونکہ اس کو جنگ سے حاصل نہیں کیا گیا تھا، آپ سلی اللہ تعالى عليدوالدوسلم اس زمين كى آمدنى عدمافرول يرخرج كرتے تھے۔ فدك والےاس جكدرت ربحى كه حفرت عمرضى الله عنه في ان كوجلاوطن كرديا اور باتى نصف كى قيمت يبوديول كواداكروى - رسول الله على الله عليه والهوملم كوصال كي بعد حفرت فاطمه رضى الله تعالى عنها حضرت ابو بكررضي الله تعالى عندك ماس آئيس اوركها كدرسول الله صلى الله عليه والموسلم نے ان کوفدک حبہ کر دیا تھا اور اس پر حضرت علی بن ابی طالب اور ام ایمن کی كواي بيش كى محفرت ابو بكرنے كها: الے بنت رسول الله! دومردول يا أيك مرداوردو عورتوں کے سوا گواہی مقبول نہیں ہوتی تو وہ واپس چلی گئیں، اورام ہانی سے روایت ہے کہ حفرت فاطمه رضى الله تعالى عنها في حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه سے يو جماتها راكون وارث موگا؟ حفرت الوبكر فرمايا ميرى بيوى اورميرى اولاد! حفرت فاطمه فرمايا: كيا وجرب كمتم تورسول الله صلى الله عليه والهوسلم كوارث بواور بم نه بول؟ حفرت ابو بررضى الله تعالى عند فرمايا: اعدب رسول الله! من سوف جائدى يافلال فلال چير كادارث بيس مول - حفرت فاطمدرض الله تعالى عنهان كها خيبريس جومارا حصه بادر فدك ميں جو مارے مدقات ہيں، حضرت ابو بكرنے كہا اے بعب رسول اللہ! ميں نے رسول الله صلى الله عليه والبوسلم عناب كديه چزين الله تعالى في ميرى زندكى مين مجھ عطاکی ہیں اور میرے بعد بیسلمانوں برصدقہ ہیں۔ اورع وه بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی از واج نے حضرت علیان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ سے اپنی میراث کا سوال کیا۔ حضرت ابو بر مول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حصہ سے اپنی میراث کا سوال کیا۔ حضرت ابو بر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم گر دوانبیاء کا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا ، ہم نے جوچھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، اور بیر مال آل جم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ضروریات اوران کے مہمانوں کیلئے ہے۔ اور جب میں فوت ہوجاؤں گاتو اس کا متولی وہ مختص ہوگا جو میرے بعد مسلمانوں کا والی ہوگا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد از واج مطتبرات میں اثر ہیں۔

جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے خطبہ دیا اور کہا کہ فدک خاص رسول الله صلی الله علیہ والمہ صلم کا تھا اور اس کی آمد نی سے رسول الله صلی الله علیہ والمہ وسلم اپی ضروریات پرخرج کرتے تھے اور جو مال نی جا تا اس کومسافروں پرخرج کرتے تھے اور یہ بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنہا نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ والمہ وسلم نے انکار سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ ان کوفدک ہبہ کر دیں تو رسول الله صلی الله علیہ والمہ وسلم نے انکار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ نہ تہمارے لئے فدک کو ہبہ کرنے کا سوال کرنا جا تز ہے اور نہ مرب کے اس کی آمد نی سے مسافروں برخرج کرتے تھے۔

رسول الله صلی الله تعالی علیه واله وسلم کے وصال کے بعد۔ حضرت ابو بکر،
حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی الله تعالی عنبم بھی فدک کی آمدنی کوای طرح
خرج کرتے رہے، جب حضرت معاویہ حاکم ہوئے توانہوں نے فدک مروان بن الحکم کو
دے دیا اور جب مروان حاکم ہوا تو اس نے عبدالملک کوفدک ببہ کر دیا اور عبدالملک نے
اپنے بیٹوں کودے دیا۔ پھریہ مجھے اور سلیمان اور ولیدکول گیا۔ اور جب ولید حاکم ہوا تو میں
نے اس سے اس کا حصہ ما تک لیا اس نے بھی مجھے کو اپنا حصہ دے دیا، سو میں نے فدک کے
تمام صوں کو بچم کر لیا اور میرے نزد یک فدک سے زیادہ پندیدہ اور کوئی مال نہیں ہے۔ اور
میں تم تمام لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے پھر فدک کو اسی طرح لوٹا دیا ہے جس طرح

رسول الله صلى الله تعالى عليه والهوسلم ،حضرت ابو بكر ،حضرت عمر ، حضرت عثمان اورحضرت على ك زمانه عن فذك يمل موتا تعار (ليني اس كوايي كمليت سے نكال كر پر وقف كر ديا ہے) پر عفرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد خلفاء اس کی آمدنی سے سافروں یرفرچ کرتے تھ (لینی اس کو يدستوروقف يرقر اردكما) (مجم البلدان جهم ٢٣٩، مطبوعة اراحياء التراث العرلى يروت ١٣٩٩ه)

حضرت سيدنا صديق اكبررضي الله تعالى عنه كوظالم كمنے والوں كارد بليغ

ابل تشيع كاطرف سے حضرت سيدنا صديق اكبررضي الله تعالى عنه يربيه ول سوز اور تقین اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنها ہے باغ فدک چھین کران برظلم کیا تھا۔

محرب اعتراض تین شکلوں میں وارد کیا جاتا ہے۔

باغ فدك رسول الأصلى الله عليه والبه وسلم كي ميراث مين حضرت فاطممة الزهراء رضى الله تعالى عنها كوملنا تعامر حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه في نه ديكران برظلم كيا-

رسول الله ملى الله تعالى عليه والهوسلم في اين زندكي مي حفرت فاطمه رضى الله

تعالی عنها کوفدک مبه کردیا تھا۔ لیکن حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنه نے اپنے دورخلاف

میں ان سے فصب کر کے ان برطلم کیا۔

رسول الله ملى الله تعالى عليه والبه وسلم في حضرت فاطمة الزبراء رضى الله تعالى عنها كيليخ فدك كي وصيت كي تقى - حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه كوفدك برتصرت نبيس ديا تفا۔ حفرت ابو برنے پیٹم خداکی وصیت کی خلاف ورزی کی۔

اعتراض كي آخري شكل كوحفرت علامه شاه عبدالعزيز محدث والوي رحمة الله عليه

نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

طعن چهار دم آنکه پیغمبر خدا حضرت زهراء را بفدک وصيت كرده بود و ابوبكررا بر فدك تصرف نداد پس مطبوعه کتب خانه اشاعت اسلام مثیا محل دهلی)
مطبوعه کتب خانه اشاعت اسلام مثیا محل دهلی)
ترجمہ: چودہوال طعن بیہ ہے کہ پیٹم خر خداصلی اللہ تعالی علیہ والہ وہلم نے
حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنها کیلئے فدک کی وصیت کی تھی اور
حضرت الو بحررضی اللہ تعالی عنہ کوفدک پر تصرف نہیں دیا تھا۔ پس پیٹم سلی اللہ
تعالی علیہ والہ وسلم کی وصیت کی خلاف ورزی ہوئی۔
اس اعتراض کے توابات واضح طور پر بجھ میں آئیں۔
اعتراض کی تمام شکلول کے جوابات واضح طور پر بجھ میں آئیں۔

تفصيلي جواب كيلئ ايكتمهيدى مقدمه

جاننا چاہئے کہ جواموال مسلمانوں کو کفار سے حاصل ہوتے ہیں ان کی دوسمیں ہیں۔ (۱) وہ اموال جو جنگ اور لشکر کشی کیڈر بیع حاصل ہوں۔ان کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ (۲) وہ اموال جو جنگ اور لشکر کشی کے بغیر حاصل ہوں ان کوفینی کہتے ہیں۔

(۲) ووالموال جو جنگ اور طرحی کے بغیر حاصل ہوں ان کولیں کہتے ہیں۔
مالی غنیمت کے پانچ صفے کئے جاتے ہیں ان میں سے چار صفازیوں میں تقسیم
کردیئے جاتے ہیں اور پانچویں صفے کے بارے میں ارشاد الٰہی ہے۔
وُاغْ لَلْمُ اُنْ اللّٰهِ عَلَىٰ مَانْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ ال

الْقُرْبِي وَالْيَتُكُمٰى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السِّبِيلِ للْ (مورة انفال آيتَ ١٧) ترجمه: اورجان لو كرتمبين جو چيز غنيمت مين حاصل موتواس كا پانچوال حصه الله تعالى اوررسول (كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم) اور قربي رشته دارول

اوريتيمول اورمسكينول اورمسافرول كيلي ب-

اور مال فینی کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے۔ مُنَا اَفَاءُ اللّٰهُ عُلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُولِى فَلِلْهِ وَلِلرَّمْوَلِ وَلِدِى الْقَرْبَلَى وَالْيَتَمَلَى وَالْمُسُاكِيْنِ وَابْنِ السِّبْيْلِ مَ (سورة حشر آیت کے) ترجمہ: جو کھاللہ تعالی نے دیہات والوں سے اپنے رسول کو بطور فینی ولوایا وہ الله كيلي ،رسول كيلي ،قر جي رشة داروں ،قيموں ، سكينوں اور مسافر وں كيلي ہے۔
ان دونوں آيتوں سے واضح ہور ہا ہے كہ مال نتيم سے كا پانچواں «همداور مال فيني كي كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى ذاتى ضروريات كيلئے بھى تھا اور رشة داروں اور صاحبتندوں كيلئے بھى جن جن جن جن مي ئي كريم صلى الله تعالى عليه داله وسلم كے قر جى رشة داراور خاي ماجتندوں كيلئے بھى جن جن جن جن مي ئي كريم صلى الله تعالى عليه داله وسلم كے قر جى رشة داراور خاي اور مساكين اور مسافر من شامل ہيں۔

فدك كاعلاقہ اور خیر کا مجھ حصلے ہے جج ہوا تھاان کی آمدن ہے نی اگر مسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اُمہات المومنین کو سال بحر کا خرج عطا فرمائے، دوسرے رشتہ داروں کو بھی عطافرمائے اور جو ہاتی بچاہ و دوسرے حاجمندوں، یتموں مسکینوں اور سافروں کو عطافر مادیے۔ حضرت سیدنا صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بیتھا کہ اس مال کو جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم خرج کیا کرتے سے جس بھی ای طرح خرج کی حروں گا۔ بشرط انصاف معمولی غور کرنے ہے بر مظمنہ مجھ سکتا ہے کہ حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے دشتہ داروں کے پر و منی اللہ تعالیٰ عنہ مال فینی کو صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے دشتہ داروں کے پر و مبین کرتے ہے۔ کیونکہ حکم قر آن کے مطابق باتی لوگر بھی تو مستحق سے ان تمام لوگوں کو مشتہ داروں کے پر دکر دیتے ۔ مثلاً کل جو بچہ یتیم تھا آج بائع ہو کرخوشحال ہو گیا ہے تو وہ مستحق نہ در ہا اور دوسرے کئی بیجے یتیم ہو گئے لہذا وہ اب مستحق ہوئے یہی حالم مکینوں اور مستحق نہ در ہا اور دوسرے کئی بیجے یتیم ہو گئے لہذا وہ اب مستحق ہوئے ہی حالم مکینوں اور مستحقین میں تقسیم کرتا ہے۔ مالی فینی کی اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا معمور میں اللہ تعالی عدار میں اللہ تعالی عداری کے علین مطابق تھا۔ دیگر مستحقین میں اللہ تعالی عداری ہی اللہ تعالی عداری ہی محترت سیدنا کہ رضی اللہ تعالی عداری ہی اللہ تعالی عداری ہی اس معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا کہ رضی اللہ تعالی عداری ہی اس فیصل سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا کہ رضی اللہ تعالی عداری ہی ہے۔ مالی فینی کی اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا کہ رضی اللہ تعالی عداری ہے۔ مالی فینی کی اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا کہ رضی اللہ تعالی عداری میں اس فیصل سے معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا

جرت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرظلم کا الزام لگانے والے اتنا بھی نہیں سوچے کہ باغ فدک جو کہ مال فینی تھا قرآن پاک کے مطابق اس کے ستحقین میں بنتیم، مکین اور مسافر بھی شامل تھے۔ لہٰذا اگر وہ تمام مال حفزت سیدنا مدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفزت سیدتا فاطمۃ الز براء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیے تو یہ تیمیوں ، مکینوں اور مسافروں کا حق مارنا ہوتا جو کہ خودظلم ہے۔ اس ظلم سے بچنے کیلئے حفزت سیدنا معدیق اکبر مسافروں کا حق مارنا ہوتا جو کہ خودظلم ہے۔ اس ظلم سے بچنے کیلئے حضرت سیدنا معدیق اکبر

ابوداؤدشریف میں بروایت مغیرہ بن شعبہ حضرت کے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مردی ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہانے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم سے فدک طلب کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم نے انہیں عطانہیں فرمایا۔ (مشکلو قاص ۳۵۲)

اس سے پہلے علامہ شہاب الدین حوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بیٹم البلدان کے حوالے سے بہی روایت پیش کی جا بھی ہے جس میں ہے کہ حفرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبہ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اٹکار فر مایا اور ارشاو فر مایا کہ نہ تہمارے لئے اس کو دینا ورنے کا سوال کرنا جا گزہ اور نہ میرے لئے اس کو دینا جا گزہ ہوالہ وسلم فدک حفرت فاطمہ با کن جہ اس کی وجہ بہی تھی کہ اگر حضور یا کے سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم فدک حفرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مبہ کر دینے تو باقی سنتی تھی ہوتی جو کہ تھا ہم ہو اللہ کہ رسول مسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ آپ کی پڑھام کریں۔ خرصیکہ حضرت سید قالم میں اللہ تعالی عنہا کے حوالے نہیں کیا تحر افسوں کہ آپ کی خوالے نہیں کیا تحر افسوں کہ آپ کے کہ کے کیئے فدک حضرت سید قالنا تعلی عنہا کے حوالے نہیں کیا تحر افسوں کہ آپ کو خوال رکھ دیا جنوں کا نام خرو میں اللہ تعالی عنہا کہ ویا جنوں کا نام خرو جو چاہے آپ کا محس کر شہر میاز کرے ۔ جو چاہے آپ کا محس کر شہر میاز کرے ۔ جو چاہے آپ کا محس کر شہر میاز کرے ۔ جو چاہے آپ کا محس کر شہر میاز کرے ۔ بیت میں میں میں تعلی کے دیا جو سے تاب کا محس کر شہر میاز کرے ۔ بیت میں میں میں تعلی کر سے میں میں تعلی کر سے میں میں تعلی کر سے میں میں تعلیل کر سے میں تعلیل کر سے میں کر میں میں تعلیل کر سالہ تعالی کر سے میں کہ میں کر میں کر تعلیل کر سالہ تعالیل کر تا تام جنوں رکھ دیا جنوں کا نام خرو

جو جاہے آپ کا حسن کر شمہ ساز کرے اس تہدی مقدمہ کے بعد میں تفصیل جواب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔

ال مدیث کی سند پریامتراض کیا گیا کہ یہ منتظع ہے کونکہ حضرت محرین عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابی کا ذکر کے بغیر بماہ دراست میں بات حضرت فاطمة الزبراء رضی اللہ تعالی عنها کی طرف منسوب کرزہے ہیں۔ اس کا جواب میہ کہ التعالی عائم اگراول سند سے بولواس مدیث کو مطق کہتے ہیں (مقدمہ مشکوۃ) میہ بات حضرت محرین عبدالعزیز رضی اللہ تعالی منہ کے نزدیک فابت تھی اسلے اس کو معلق کر کے ذکر کیا۔ جب امام بخاری کی تعلیفات مقبول ہیں اور میج مدیث کے درجے میں ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی منہ کی سندے کر اور میں اور می مدیث کے درجے میں ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی منہ کی تعلیف کول مقبول اور می نہیں کا منہ۔

سی جواب: \_ اس اعتراض کا تعمیل جواب یہ ہے کہ بیا عتر اض اپی تیوں شکلوں کیساتھ بوجوہ وظی یا طل اور مردود ہے۔

## باغ فدك ميس وراشت جارى نبيس موسكتي

اولاً اسلے کہ باغ فدک میں درافت جاری نہیں ہو کتی کیونکہ باغ فدک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کو بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا اور جوعلاقہ بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا اور جوعلاقہ بغیر جنگ کے حاصل ہو دہ فینی ہوتا ہے اور قر آن مجید میں یہ تعربی ہے کہ مال فئی کی مخفی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ وقف ہوتا ہے اور وقف میں وراثت جاری نہیں ہوتی لاندا ٹابت ہوگیا کہ فعدک میں وراثت جاری نہیں ہوگئی ہے لہذا حضرت سیدنا صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ پر بیاعتراض کہ باغ فدک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی میراث میں حضرت فاطمة الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنا تھا حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالی عنہ کے فدک وسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی میراث میں حضرت فاطمة الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنا تھا حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالی عنہ کی حب ذیل ان پرظلم کیا باطل ہو گیا۔ رہا ہے کہ فدک مالی فینی ہے تو اس پر علاء وحد ہی حب ذیل تقریحات ہیں:

علماء شيعه كي تصريحات

تازل ہوئی ہے، یہ بتیاں تربط اور بنوالعظیر کی بستیاں ہیں جو مدینہ میں تھیں اور فدک جو مدینہ میں تھیں اور فدک جو مدینہ ہے تین کیل کے فاصلہ پر ہے اور فیبر ہے اور نوبر کے اور میں اللہ تعالی علیہ اور مین ہے۔ ان سب بستیوں کو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے لئے کر دیا۔ آپ ان میں جو جا ہے وہ تصرف فر ماتے اور اللہ تعالی نے بیٹر دی کہ بیتمام بستیاں آپ کے تصرف میں ہیں۔

مرحسين طباطبائي فيكماب

وفى التهديب باسناده عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال مافاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه الاية قال الفيئى ماكان من اموال لم يكن فيها هراقة دم او قتل (الميزان ج٩ ص ا ٢٢٠ مطبوعه تهران)

ترجمہ: تہذیب الاحکام میں اپنی سند کیماتھ طبی سے روایت ہے کہ اہام ابو عبداللہ علیہ السلام نے قر آن مجید کی اس آیت" ہاافا واللہ علیہ رسولہ من احل القری" کی تغییر میں فر مایا: فئی ان اموال کو کہتے ہیں جن میں نہ جنگ ہوئی ہونہ تل۔

ع بوادمند نيكاعاب:

ومعنى الفيئى فى اللغة الرجوع و فى اصطلاح الفقهاء مااخذ من الكفار من غير قتال (فقه الامام جعفر الصادق ج٢ ص ٢٤٦)، مطبوعه دار العلم بيروت ترجمه: لغت من فيئ كامعن لوثا تا ہے اور فتها مكى اصطلاح من اس كامعنى ہے، جوچے كفار سے بغير جنگ كے حاصل كى مئى ہو۔

علماء شیعہ کی تصریحات کا نتیجہ اور فینی کے احکام

علاء شیعہ کی ان تصریحات سے بیدواضح ہوگیا کرفینی اس مال کو کہتے ہیں جوبغیر جنگ کے حاصل ہوا ہوخواہ وہ مال زمین ہویا باغ ہویا کوئی دوسری چیز ہو، جو مال اور جو چیز کفار سے بغیر جنگ کے حاصل کی گئی ہووہ فینی ہے۔ اور فدک بھی رسول الڈ صلی اللہ تعالی علیہ دالہ وسلم کو بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا لہذا وہ بھی فینی تھا۔ اب دیکھیے قر آن مجید میں اللہ تعالی نے فینی کے کیاا دکام تازل فرمائے ہیں:۔ اللہ تعالی ارشاوفرما تا ہے۔ ماافاء اللہ علی رَمو له مِنْ اَهْمِل الْقَوْمی فَلِلْهِ

وُلِلرِّمُونِ لِ وُلِدِي الْقُونِينِ وَالْيَتَمْنِي وَالْمُسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كُنْ لايكُونُ دُولُهُ المِيْنُ الا لَحْنِيَاءِ مِنْكُمُ (اللّي قُولُهُ تَعَالَلي) للْفَقْرُاءِ النَّمُهَاجِرِيْنُ اللَّهِينُ أَكْوِرْ كُوامِنْ دِيَارِهِمْ وَامْوَالِهِمْ يَبْعُكُونَ فَكُ صُلا مِنْ اللَّهِ وَرضُوانا واللَّ اللَّهِ وَالْدِيْنَ } وَالَّذِيْنَ تَبُورُو الدَّارِوُ الْايْمَانَ مَنْ كَيْلِهِمْ يَحْبُونَ مَنْ هَاجُوالِيهِمُ (اللي قولِهِ تُعِمَّالَيْ) وَالْلِينَ جَا وُأُمِنُ مُعَدِّ هِمْ يَقُولُونَ رَبِينًا ٱغْفِرُلْناً وَلِإِخْوَانِنَا اللِّينَ مُنبِقُونًا بِالْإِيمَانِ أَ (سورة حشر آيت ١-٨-٩) رجمہ: جو مال اللہ تعالی بستیوں کے رہے والوں سے اپنے رسول کی طرف پيركرلايا بي وه الله كا ب اوراس كرسول كا ب اورقر ابت والول (ليعنى حضور یاک ملی الله تعالی علیه واله وسلم کے رشتہ داروں ) اور تیموں اور مكينوں اور مسافروں كيلئے ہے۔ تاكدوہ مال كروش ندكرتا رے تہارے وولتندول كےدرميان (يهال تك كفر ماياالله تعالى نے) (نيزوه مال) نادار مهاجرین کیلئے ہے جنہیں (زبردی) تکال دیا گیا تھا ان کے مردل اوران کے مالوں سے (لیمنی جائیدادوں سے) (بہنیک بخت) تلاش کرتے ہیں اللہ كافعنل اور (اس كى ) رضا (يهان تك كه الله تعالى في فرمايا) اوراس مال مين ان كا بحى حق ہے جو دار جرت (مدينه) ميں مقيم بين اور ايمان ميں (ثابت قدم) ہیں مہاجرین (کی آمر) سے پہلے میجنت کرتے ہیں ان سے جو بجرت كرك ال كياس آتے ہيں۔ (يهان تك كدالله تعالى فرمايا) اور (اس مال میس)ان کا بھی حق ہے جوان کے بعد آئے (لیمی مہاجرین وانسار كے بعد جوسلمان قيامت تك آئيں عے) جوكبيں كےاے مارے يرود كارتميں بھی بخش دے اور ہارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان نے آئے۔ سورة حشرك ان آيات مقدمه من الله تعالى نے بدارشادفر مايا ہے كه مال فيئى كى آمدنی میں پہلاحق اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ والہ دسلم کا ہے۔ جمہور علاء کے نزديك الله تعالى كا نام بطور تبرك حضورياك صلى الله تعالى عليه والهوسلم كى رفعت شان كو ظامركرنے كيلئے لايا كيا ہے۔ ابوالعاليہ كا قول ب كم الله تعالى كامتقل عليحده حصر بو بیت الأشریف پرفرج کیاجائے۔ وہاں ضرورت نہ ہوتو دیکر ساجد پرفرج ہوگالیکن یہ تول می جہوالا شریف پرفرج کیاجائے۔ وہاں ضرورت نہ ہوتو دیکر ساجد پرفرج ہوگالیکن کے جہورت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بی نغیر کے اموال بغیر لککر کئی کے اللہ تعالی نے اپنے رسول کریم کوعطا فرمائے تھے، پس یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کیلئے مخصوص تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کیلئے مخصوص تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کیلئے مخصوص تھے۔ حضور سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کیلئے مخصوص تھے۔ حضور سلی اللہ تعالی میں ہے اللہ وسلم کیلئے ایک سال کا فرچہ رکھ لیتے بقیہ آلمہ نی جہاد کیلئے اسلمہ وغیر وکی فرا جس کیلئے فرج کرتے۔ (بخاری مسلم ، ابودا وُدو، تر نہ کی ، نسائی ، جہاد کیلئے اسلمہ وغیر وکی فرا جس کیلئے فرج کرتے۔ (بخاری مسلم ، ابودا وُدو، تر نہ کی ، نسائی ،

دوسرے حقد ارحضور پاک ملی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے رشتہ دار ہیں ان سے مراد بنی ہاشم اور بنی مطلب ہیں۔ تیسرے حقد اربتا می ہیں یعنی است کے بتیموں کو بھی بلا امتیاز مال فین سے حصہ دیا جائےگا۔ چوشے حقد ارمساکین ہیں۔ پانچویں حقد اروہ مسافر ہیں بن کا زاد راہ ختم ہوگیا ہواور وہ امداد کے مستحق ہوں۔ چھٹے حقد ارفقراء مہا جرین ہیں، ساتویں حقد ارافسار محابہ ہیں اور آٹھویں حقد اربعد ہیں آنے والے مسلمان ہیں۔

الحاصل ان آیات مقدسہ میں بہتایا گیا ہے کہ مالی فینی کی آمدنی اللہ اوراس کے رسول ملی اللہ تعالی علیہ والہوسلم، آپ کے رشتہ داروں، بتیموں، مسکینوں، مسافروں، فقراء مہاجرین، انصار صحابہ اور بعد میں آنے والے مسلمانوں پرخرج کی جائے گی۔ اور جب علاج شیعہ کی تقریحات سے بیواضح ہوگیا کہ باغ فدک بھی مالی فینی تھا تو قر آن مجید کے مطابق باغ فدک کی آمدنی کورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہوسلم، آپ کے رشتہ داروں، بتیموں، مسکینوں، مسافروں اورفقراء مہاجرین، انصار صحابہ اور بعد میں آنے والے مسلمانوں پرخرج کیا جانا ضروری تھا۔ اور جس جائیداد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہوسلم کے علاوہ بتیموں، مسکینوں، مسافروں، مہاجرین، انصار اور بعد کے مسلمانوں کا بھی حصہ ہواس میں بتیموں، مسکینوں، مسافروں، مہاجرین، انصار اور بعد کے مسلمانوں کا بھی حصہ ہواس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی درا فت کیے جاری ہو گئی ہے؟

وراثت اس جائيداديس جارى ہوتى ہے جوكى فخض كى شخصى ملكيت ہو۔ اور سورة حشرك ان آيات سے واضح ہوكيا كہ باغ فدك رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى شخص ملكيت نہيں تھا، بلكه اس كى آمدنى عهدِ رسالت كے ستحق مسلمانوں سے لے كر بعد ميں آنے والے مسلمانوں تک کیلئے وقع تقی اور وقف میں وارقت جاری نہیں ہوتی۔ اگر الله تعالی باغ فدک کورسول الله مسلمی الله تعالی علیہ واله وسلم کی شخص ملکیت میں وے ویتا جب اس میں ورافت کا سوال اُٹھ سکتا تھا۔ لیکن الله تعالی نے فدک کو شخص ملکیت قر ارنہیں ویا بلکہ یہ فر ماکر

"کی لایکون دولة <sup>ا</sup>بین الاغنیاءِ منکم" (تاکہ بیمال تمہارے دولت مندلوگوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے) فدک کے کی گشخص ملکت ہونے کی آنی کر دی

اگر علما وشیعہ کے قول کے مطابق باغ فدک دراشت میں اہل بیت کی طرف خفل کردیا جاتا تو یہ جائیداد سل در نسل اہل بیت کے دولت مندوں میں گردش کرتی رہتی اور یہ قطعاً صریح قرآن کے خلاف ہوتا۔

الله تعالی نے باغ فدک وصور ملی الله تعالی علیه والہ وسلم ی شخص ملکیت میں نہیں دیا بلکہ اس کے خرج کے مصارف کو معنین کردیا تا کہ یہ رسول الله صلی الله تعالی علیه والہ وسلم، آپ کے قرابت واروں اور اس وور کے اور بعد کے عام متحق مسلمانوں کی ضروریات کیلیے خرج ہوتا رہے۔ اس وجہ سے اس میں حضرت سید تا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نے آپ صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کی وراثت جاری نہیں کی اور اس کی آمدنی کو از واج مطتبرات، اہل بیت اور دیگر متحق مسلمانوں کی ضروریات پرخرج کیا اور فر بایا: میں اس کی آمدنی کو ارسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم خرج کرتا رہوں گاجن جگہوں پر اس کی آمدنی کو رسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم خرج کرتے تھے او میں اس خرج میں سے کسی چیز کو کم نہیں کروں گا، اور بحص می خدر شدے کہ اگر میں نے اس خرج میں سے کسی چیز کو کم نہیں کروں گا، اور جمعے بی خدرشہ ہے کہ اگر میں نے اس خرج میں سے کسی چیز کو کم کیا تو میں گراہ ہوجا واں گا۔ ( جمعے بی خدرشہ ہے کہ اگر میں نے اس خرج میں سے کسی چیز کو کم کیا تو میں گراہ ہوجا واں گا۔ ( جمعے بی خدرشہ ہے کہ اگر میں نے اس خرج میں سے کسی چیز کو کم کیا تو میں گراہ ہوجا واں گا۔ ( جمعے بی خدرشہ ہے کہ اگر میں نے اس خرج میں سے کسی چیز کو کم کیا تو میں گراہ ہوجا واں گا۔ ( جمعے بی خدرشہ ہے کہ اگر میں نے اس خرج میں سے کسی چیز کو کم کیا تو میں گراہ ہوجا واں گا۔ ( مصورت کی جن ار کی جام کی کی تو میں کسی کسی خور کسی کی خور کر کسی خور کسی کی خور کو کم کیا تو میں گراہ ہوجا واں گا۔ ( مصورت کی جن کو کم کی تو میں گراہ ہوجا واں گا۔ ( مصورت کی خور کو کم کیا تو میں گراہ ہوجا واں گا۔

حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنه کے بعد حضرت عمر ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی الله تعالی عنه کے بعد حضرت علی عنه کارکو برقر اررکھا اور باغ فدک بدستور قومی ملکیت میں رہا اور اس کی آمدنی از واج مطتمرات ، اہلِ بیت اور و کی مضروریات برخرج ہوتی رہی۔

خلاصہ بیکہ باغ فدک مال فیئی تھا اور فیئی از روے قر آن وتف ہوتا ہے اور

وقف میں ورافت جاری نہیں ہوتی۔اسلے ہاغ فدک میں ورافت جاری نہیں ہو کتی تھی اس وجہ سے حضرت سیدنا صدیتی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدۃ النساء فاطرہ الز ہرارضی اللہ تعالی عنہا کی بجہت ورافت باغ فدک کے مطالبہ پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کوباغ فدک نہیں دیا۔ اور پھر حضرت صدیتی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حدہ نبوی صلی اللہ تعالی عنہ کا الہ والم بھی تھی جس کے پیش نظر آپ نے یہ فیصلہ فر مایا لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ بالکل قر آن وحدیث کے مطابق تھا اور حق تھا۔ اس میں ظلم وزیادتی کا تصور کرنا خودظم اور زیاوتی اور حرام ہے اور ایسا تصور کرنے والا اور اس تصور کی بنیاد پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ برظم کی تہمت لگانے والا فاسق ، برخی اور ملحون ہے۔

ايك منى اعتراض كاجواب

ر ہا ہاعتراض کہ حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عندنے بیر حدیث جو پیش کی ب كدرسول الله ملى الله تعالى عليه والهوسلم في فرمايا: بهم كروه انبياء كاكوكي وارث نبيس بنايا جاتا ہم نے جو کھے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ پی خبر واحد اور ملنی ہے اور آیت میراث میں صاف تقری ہے کہ باب کے ترکہ سے بٹی کوایک حصہ اور سٹے کودو صے ملتے ہیں۔خبروا مد نص قرآن كے معارض نہيں ہو على۔ توام ابن جركى رحمة الله عليه في الصواعق الحرقة مين اس كايه جواب ديا ہے كه حفرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كا استدلال خروا حد سے نہیں تھا بلکہ اس مدیث سے تھا جوانہوں نے رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے خود ى اوروه ان كنزديك خبرمتواتري طرح قطعي هي يعني ان كيلي به حديث اي طرح تطعی تھی جیسے احکام میراث کی آیات قطعی ہیں اور قرائن کی بنام پران کے نزدیک وہ معنی بھی قطعی تماجوانہوں نے مجھاتھا۔ لہذاال مدیث کی بناوپر آیت مبارکہ میں تخصیص کی جاستی ہے۔ حضرت سيدنا صديق اكبروضي الله تعالى عندنے احكام ميراث كى خالفت نہيں كى بلکهاس صدیث کی بنیاد برانکی په وضاحت کی ہے کہ دہ اُمتیوں کے تر کہ ہے تعلق رکھتے ہیں انبیاء کرام کے ترکہ ہاں کاتعلق نبیں ہے۔ دومرك إت يه ب كدا حكام مراث من مرف ال مديث كي وجد ستخفيص

مبیں ہوئی بلکہ ان آیات کے عموی عم میں اور بھی کی چیزیں شامل نہیں ہیں۔ ویکھے! کا فر کی اولا دہا پ کی وارث نہیں ہوئی۔ غلام باپ کا وارث نہیں ہوتا قاتل باپ کا وارث نہیں ہوتا۔ اور ساصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب عام میں ایک دفعہ تخصیص ہوجائے تو دوبارہ بھی اس میں تخصیص ہوئی ہے۔ تیسری بات سے کہ اگر بفر فی کال سے کہ دیا جائے کہ حضرت الو بکر صدین رضی اللہ تعالی عنہ نے احکام میراث کی مخالفت کی اور حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الز براء رضی اللہ تعالی عنہ پلوٹ آئے گا کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں اس ظلم کو کیوں المرتفی رضی اللہ تعالی عنہ پلوٹ آئے گا کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں اس ظلم کو کیوں برقر اررکھا اور حضرت فاطمۃ الز براء رضی اللہ تعالی عنہا کی اولا دکو باغ فدک کا وارث کیوں نہیں بنایا؟ تو اس کا کیا جواب ہوسکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ اس اعتر اض کوئی غلط تسلیم کیا جائے اور کہا جائے کہ میالزام ہی جمونا ہے۔

حضرت سيدنا بيرمهرعلى شاه صاحب رمة الدعليكا جواب

حفرت سیدنا پیرمبرعلی شاہ رحمۃ الله علیہ نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے۔
اس حدیث کے راوی اسلیم صدیق اکبرہی نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں۔ سب صحاح ملاحظہ بول۔ اسی وجہ سے بیحدیث بجتی علیما ہے۔ امہات المومنین ہیں سے کسی نے اسے سننے کے بعد مطالبہ میراث پر اصرار نہیں کیا اور نہ ہی نبی کریم صلی الله علیہ والہو سلم کے چیا نے۔ اور تمام خلفاء اربعہ کے عہد ہیں اسی حدیث پڑلی رہاحتی کے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی اپنے عہد خلافت میں اس میں ذرہ مجر تغییر کیا۔ تاہم بالفرض اگر اس کے راوی صرف صدیت اکبرہی ہوں تو بھی بی حدیث ہو جہ سامعین میں ہے کسی کے انکار نہ کرنے کے ایمنی بیاعث اجماع سکوتی کے حدِ تو از اور قطعیت تک پہنچتی ہے۔ اور آیت کامفہوم کہ اس میں عام خصوص ابعض ہے لئی مشہرا۔ کیونکہ اس کے عوم سے متوفی کے قاتل اور کا فررشتہ میں عام خصوص ابعض ہے لئی میں ہیں دار اور مملوک غلام کو بھی ایسے دلائل کی بناء پر جو حدیث تحن معاشر الانبیاء سے کم وزنی ہیں دار اور مملوک غلام کو بھی ایسے دلائل کی بناء پر جو حدیث تحن معاشر الانبیاء سے کم وزنی ہیں مخصوص کیا گیا ہے۔ اور یہ مسلمہ امرے کونکی دلیل تصلی دلیل سے معارضہ اور مقابہ نہیں کونکھی۔ (تصفیہ مابی)

ايك دوسرااعتراض اوراس كاجواب

حفرت علامة محر عبدالكيم شرف قادرى صاحب رحمة الله علي ليستة بين:

ايك سوال يه محى انها يا جائي كدارشا يربانى ج - وورث سكيمان داؤ در سليمان داؤد كرد و وحديث جس بيس به كدانبيا وكاتر كتقيم فيس كياجاتا اس آيت كمعارض ج - البذاوه حديث مقبول فيس به كدانبيا وكاتر كتقيم فيس كياجاتا اس آيت كمعارض ج - البذاوه حديث مقبول فيس به البحائي تق - ان كو المن عرافيس مي ورند حفرت سليمان عليه السلام كانيس ١٩ ابحائي تق - ان كو ورافت مرافيس مي ورند حفرت سليمان عليه السلام كانيس ١٩ بحائي تق - ان كو وغيره اموركا ورشراد ب - اى طرح حفرت ذكريا عليه السلام كي يدوعا و وغيره اموركا ورشراد ب - اى طرح حفرت ذكريا عليه السلام كي يدوعا و وغيره الموركا ورشراد بي من الليمة ويوث من الليك فقون (الاية)

عيره اموركا ورشوت كي ورافت مراد ج - كونكدكى عالم في محى بيان فيس كيا كه حفرت ذكريا عليه السلام بور عالدار سخ اسليم انهول في وراث كامطالبه كيا تحا - (ترجمه المعة اللمعات عليه السلام بور عالدار تتح اسليم انهول في وراث كامطالبه كيا تحا - (ترجمه المعة اللمعات شرح مشكوة قرح ۵ مي الدارس مطبوع فريد بك سال لا بوريا كستان)

باغ فدك كے هبه كادعوى باطل ہے

الناس کے کہ برخوی محض شیعہ خدم والوں کا دعوی ہی ہے کہ باغ فدک رسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمۃ الزہراء رضی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمۃ الزہراء وضی الله تعالی عبہ کو جو دیا نہیں ہے بلکہ متحد دتوی وجوہ سے ان کا یہ دعورت فاطمۃ دعوی باللہ تعالی عبہ انے کہ خود علم وشیعہ صراحة لکھ بچے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی الله تعالی عنہا نے باغ فدک رسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم کی وراثت سے لینے کا مطالبہ کیا تھا اور وراثت ای مال میں جاری ہوتی ہے جو کی کو صبہ نہ کیا گیا ہو۔ لہذا مطالبہ میراث سے حبہ کا دعوی باطل ہوگیا۔ ٹانیا اسلے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی الله تعالی عنہا نے یہ دعوی حضرت مدین اللہ تعالی عنہا نے یہ دعوی حضرت صدین اللہ تعالی عنہا نے یہ دعوی حضرت صدین اکرونی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعوی حضرت صدین اکرونی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعورت صدین اللہ تعالی عنہ

کے سامنے بھی کیا تھا۔ مگراس پرسوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنداور ایم ایمن کے کوئی کواہ پیش نہیں کر عکیں ہیں گواہی کا نصاب پورانہیں ہوااور حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی منہ نے میہ کران کووا پس بھیجے دیا کہ اے دب رسول دومر دول یا ایک مرداور دومورتوں کے سواگوائی مقبول نہیں ہوتی (تغییر کہیروغیرہ)

عاناً اس کے کہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہراءرضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ تعالی علیہ والمہ وسلم سے بیسوال کیا تھا کہ آپ ان کوباغ فدک حبہ کردیں محر آپ مسلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے انکار فرمایا۔

رابعاً اس کے بعد فدک آپ کے تبغہ اور تعرف میں آیا اس زمانہ میں اشاعب اسلام، ولئے کیا اس کے بعد فدک آپ کے تبغہ اور تعرف میں آیا اس زمانہ میں اشاعب اسلام، مسلمانوں کی حفاظت، مہمانوں اور المجبول کے فرانے اور جہاد کی تیاری کیلئے مال ودولت کی اشد ضرورت تھی اور مسلمان سخت تکی اور افلاس میں مبتلا تھے اسلئے آپ سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی سیرت اور آپ کا کردار اس بات کی اجازت نہیں ویتا کہ کہا جائے کہ آپ نے جہاد کے ساز وسامان لینے کی فراور مسلمانوں کی ضروریات کا خیال کے بغیر اتنا بردا مال اپنی جہاد کے ساز وسامان لینے کی فراور مسلمانوں کی ضروریات کا خیال کے بغیر اتنا بردا مال اپنی ایک بیٹی کو بخش دیا حالا تکہ اس میں دوسرے مسلمانوں کا بھی جن تھا۔

خامسًا اس لئے کہ اس سلسلہ میں حافظ نورالدین میٹی نے جمع الزوائد میں طبرانی کے حوالے سے جو حدیث پیش کی ہے انہوں نے خود اس کے بعض راویوں کو ضعیف اور متروک قرار دیا ہے تو قر آن وسنت کے مذکورہ بالا دلائل کے مقابلے میں ایسی صعیف حدیث سے استدلال کہاں درست ہوسکتا ہے؟

باغ فدك كى وصيت كادعوى غير ثابت اور باطل ہے

الله اسلئے کہ ومیت کا دعوی مجمی غیر ثابت اور باطل ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اعتراض کی تیسری شکل کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ ومیت کی ہواس دعوی کے والہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ ومیت کی ہواس دعوی کے

ثابت ہونے کی جہادت اہل سنت یا جیعہ ند جب والوں کی معتبر کتابوں یس سے کی کتاب سے جُوت کو کئی جائے تو اس کے بعداس احراض کا جو اب طلب کرنا چاہے۔
دوم سے کہ بی اور شیعہ فد جب والوں کا اس پر اجماع ہے کہ وصیت میراث کی اُخت (بہن) ہے ہی جس مال میں میراث جاری نہیں ہوتی اس میں وصیت کی طرح جاری نہیں ہوتی اس میں وصیت کی طرح جاری ہوگی؟ کی کو کہ وصیت اور میراث وولوں مرنے کے بعد طلب کے (اصل مالک سے موسیٰ لداور دارث کی طرف) معتل ہونے کا تام ہیں۔ اور مرنے کے بعد انبیاء کی چزکے موسین اور دارث کی طرف ان کا مال خدا کا مال جو جاتا ہے اور بیت المال میں وافل ہوتا ہے۔
مالک نہیں ہوتے بلکہ ان کا مال خدا کا مال جو جاتا ہے اور بیت المال میں وافل ہوتا ہے۔
مان میں راز بیہ کہ انبیاء کرام علیم التلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے وقت ای ملک نہیں و کی جیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو خدا ہے ما گلی ہوئی چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو خدا ہے ما گلی ہوئی چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو خدا ہے ما گلی ہوئی چیز ان کے ہاتھ میں ہوئی جوئی اور نہیں ہوتی اور اگر بتاان کے ترکہ سے واجب ہوتا ہے۔ اور عاریت (ما گلی ہوئی چیز ) کے مال میں بد اہنت وصیت کرتا اور میراث و بیانا فذنہیں ہے۔ (تحذ اثنا عشر بیفاری ص ۹ کا متر بھا مطبوعہ کس خاندا ناعت اسلام مطامی و بھی دیگی)

حفرت سيرة النساء فاطمة الزجراء رض الأنتائا عنها كااوب ضروري ميد بخاري اورسلم ي حديث به كدرسول الأصلى الله تعالى عليه والهوسلم في فرمايا:

فَ اطِسَمَةُ بِ ضَدِعَةً مِنْ فَمَنُ اغْضَبَهَا اغْضَبَنِي وَفِي دُو ايَّةٍ يُرِينِنِي مَا اذاها (مشكوة ج٢ ص ١٩٥٥)

مَا رَابَها وَيُو دِينِي مَا اذاها (مشكوة ج٢ ص ١٩٤٥)

ترجمه: فاطمه مير م كوشت كاكرام جس في السكونا راض كياس في جهو ترجمه ناراض كيار اورايك روايت على به جو چيزاس كوتلق ميں والتي به وه جهو تقلق عين والتي به وه جهو تقلق عين والتي به اور جو چيزاس كوايذادي به به وه جهواييدادي به به الزجراء السمال عنها كالى وين والحوك كوافر تك لله ملك جين (ديكموارشاد الماري شرح هي خاري المه ين المي منه الله تعالى عنها كالى وين والحوك كوافر تك لله ملك جين (ديكموارشاد الماري شرح هي خاري ) اگر چها نكا قول تغليظ پرجمول به اسك الله پرنتو ي نهين ديا جايگا مراكارين المي

سنت کا ای خت بات کھے جانا کیا کوئی معمولی چیز ہے؟ ہر گرخیس البذا حضرت سیرۃ النہاء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوب میں بیٹی داخل ہے کہ آپس کی گفتگو میں ،فجی محافل میں بلکہ پرسرمنبر موام الناس کے سائے باغ ندک کے مسئلہ میں بھی آپ کی طرف خطاء کی نسبت نہ کی جائے بلکہ یوں کہا جائے کہ آپ میں اللہ تعالیٰ عنہا جب باغ فدک کا مطالبہ کررہی تھیں تو اپنے اجتہاد رجھیں۔ البتہ اگر کی عالم نے مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے یا شیعہ فد ہب والوں کو جواب دیتے ہوئے الرکسی عالم نے مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے یا شیعہ فد ہب والوں کو جواب دیتے ہوئے اس کی نسبت کردی تو اسوجہ سے وہ آپ کا بات مسئلہ کی ضاح وضاء اجتہادی کے معنی میں ہور اس کی نسبت کردی تو اسوجہ سے وہ آپ کا بادب اور گرتا نے نہیں کہلائے گا، اس مسئلہ کی تحقیق آربی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

مولوی چمن زمان کی کتاب پر مخضر تبره اور مسلک حق ابل سنت و جماعت کی وضاحت

ر بستم اللوالو حیم الو جونم الو جونم الو جونم المو مولوی چن زمان کا تام میں نے کہلی مرتبہ سا ہے۔ حال بی میں موصوف نے داکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے فلاف ' تنزید مکان الز براء من وصمة الفلاء ' کے نام سے ایک کماب کھی ہے جس کے مرور ق پر کھا ہے۔ مؤلف جمق زمان مفتی محمد چن زمان ۔ اس کماب کلامی کا پی نکلوا کر جب اس کا مطالعہ کیا ۔ اس کماب کو انٹرنیٹ پرشائع کیا گیا ہے۔ میں نے اس کی کا پی نکلوا کر جب اس کا مطالعہ کیا ۔ انشاء اللہ تعالی ۔ انشاء اللہ تعالی ۔ اس میں اور کئی خامیال دیکھیں جن کو اپنے مقام پر بقد رکھا ہے ۔ جم مسلک حق اہل سنت و جماحت کے مولوی کو کب نورانی اوکا ژوی صاحب نے لکھا ہے: ہم مسلک حق اہل سنت و جماحت کے بابنداوراک پرکار بند ہیں۔ (بلفظ ص م)

لہذا ہمیں امید ہے کہ جب ہم دلائل کی دنیا میں بات کرتے ہوئے اپنامؤنف صحابہ کرام سمیت کی جلیل القدر اکا ہرین اہلِ سنت سے ابت کردیں محاق حق پرتی کا

جود و ہے ہوگ ہم سے اقال کر لیس کے۔ورند سلک حق اہل احدہ عاور ي كاربندر بين كاكولي معنى جيس كيونكه ال صورت على بم اوك يد كين على قل بول

ایک می شوخی میں کمود ہے وہ لوگ تم نے ومورد اتها آسال في جنبس خاك ممان كر مولوی جن ز مان کی جناب می گزارش ہے کدارشاد پاری تعالی ہے۔ ولا يجر منكم شنان قوم على ان لاتعدلوا اعد لوا هو اترب للتقواي (سورة مائده آيت ٨) رجمه: اورخمبين بركز ندأ بعارے كى قوم كى عداوت اس يركم انساف نہ

کرو۔ انساف کرو ہی تھای کے زیادہ قریب ہے۔

كاش كمواوى جن زمان يركتاب لكعنے سے پہلے اس آیت كے مفہوم يرى فوركر لتے۔ بد کمانی کی بنیاداورمنطق کے زور پرخانہ سازمغروضات کمر کر کسی برضال معنل اور منج اہل سنت سے خارج ہونے کا تو ی لگان مرف تو ی بلکداس پرازدم کفر کا دعوی کا کیا بی انساف ہے؟ ولائل حقد کی بنیاد برحق کوظا ہر کردینا تحقیق کہلاتا ہے اور جناب اس سے کوسول دور ہیں پر بھی محقق ہونے کا دعوی ہے۔ فیاللعجب

میری غرض محض اصلاح اور سی علماء کے انتشار کوختم کرنا ہے۔

قارئین کرام پرواضح رہے کہ ڈاکٹر جلالی کے ایک ٹی عالم اور ہمارے مسلک کے فادم ہونے کی وجہ سے میں ان کی طرف سے دفاع کرد ہا ہوں۔ میں ندان کا ایا مای موں کہان کی ہر بات کوچے کہوں اور نہ ہی ایکے مخالفوں میں شامل ہوں بلکہ تمام نی علاء و مثاغ سے تبدول سے عبت رکھا ہوں۔ اس تحریہ سے میری غرض محض املاح اور اہل سنت كے باہى تازع كوفتم كركان كے پيارومجت كرشت كودوبارہ جوڑ ناموران كے افتراق وانتشار كوفتم كرتاب مي انشاء الله تعالى داكر جلالى اور دوس علاء كى بربات كو انساف کے زازومیں رکھ کر تولوں گا۔جس کی بات میں جمعے کی بیشی نظر آ لیکی میں اس کو عبید کردوں گاکی بوی شخصیت کواگر کوفت پنج تو جھے اپنے اسلوب بیان اور طرز تحریر کی وجہ سے معذور رکھے۔ ہاں اگر کسی کا کوئی سوال ہوتو اس کے جواب کیلئے میں مائم فدمت رموں گا۔انٹا واللہ تعالی۔

اب می تبیهات کے عنوان سے مولوی جن زمان کی کتاب پر مختفر تبعرہ اور مسلک حتی اہل سنت و جماعت کی وضاحت شروع کرتا ہوں، وباللہ التو فیتی۔ متعبیر تمبرا:

لفظ کلام اردو میں ندکر استعال ہوتا ہے چنانچ اردولغت کی مشہور کتاب "اظہر اللغات (جدید) میں 294 میں ہے: کلام (ع-ند) بات کرنا، دوکلموں کا مجموعہ مرمولوی چن زمان زمان نے اپنی کتاب میں اسکو جگہ مؤنث استعال کیا ہے۔ محقق زمان کی اردولغت کی فاش غلطی ہے۔

متبيه كمبرا:

قارئین کرام! انساف کی بات بیہ کہ مولوی چن زمان زمان کے تولی کی بناد (۱) واکٹر جلالی پر بدگمانی (۲) منطق کے زور پر کچی فرضی باتیں گھڑنے۔ (۳) بنیاد (۱) وران کیماتھ کچھ تھائق ملانے پر ہے اسلئے بیٹوی قرآن وسنت کے خلاف ، فقہائے کرام کے طریقہ کے برعم انتہائی غلط تولی ہے۔

میرےاس دعوی کی دلیل درج ذیل اُمور می فور کرنے سے واضح ہوگی۔

اقل:

مولوی چن زمان نے اپنی کتاب کے صفح نمبر سمای کے تحت بیعنوان قائم کرکے" انتہائی ہی انداز میں، ڈاکٹر جلالی کے دوخطابات سے قابل گرفت الفاظ لئے جیں۔ چنانچ مولوی چن زمان زمان خود لکھتے ہیں۔ ایک خطاب میں کہا:

ہیں۔ چنانچ مولوی چن زمان زمان خود لکھتے ہیں۔ ایک خطاب میں کہا:

ہذا حفرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے اگر بیدلیل چیش کی تحق ہو مجمی معصوم نہیں متحق، غلطی ہوگئ" دوہر سے خطاب میں انداز زیادہ نامنا سبتھا۔

اعلیٰ حفرت چیرم ہم علی شاہ صاحب کی گفتگوکا خودسا ختہ مطلب بیان کرتے ہوئے کہا۔

"ویعنی پرفر مایا کرمئلہ ہائے فدک میں بیروافض تم دلیل نہ بناؤ کرمعصوم تعین تو مانگنای حق کی دلیل ہے۔ فر مایا کرئیس، خطا کا امکان تھا۔ اور خطا پڑھیں، جب ما تک ری حمیں خطا پڑھیں "

بہر مال خطیب فرکور کے اسلوب تفکونے اس بادبی کفتل میں مزید اضافہ کیا۔ اعاف تااللہ من ولک۔ انتخاب بلنظم (ص ۷۵-۲۷)

یو الدون الد ن و ست الدانساف آپ لوگ اپنے منمیری سے بوچھ کریتا کیں کہ مولوی چن زمان زمان نے جن گیارہ باتوں کی بنیاد پر ڈاکٹر جلالی صاحب پر فتوی لگایاوہ

كياره بالتي ال كاين الفاظ من بين :-

(۱) جگرگوشته معطفی صلی الله تعالی علیه واله وسلم کی جانب (۲) مخصوص موقع ہے متعلق (۳) بطور مقابله (۳) جانب مقابل کا دفاع کرتے ہوئے۔ (۵) جمع عام متعلق (۳) بطور مقابله (۳) جانب مقابل کا دفاع کرتے ہوئے۔ (۹) جلانب میں۔ (۲) برسر منبر (۷) انتہائی مجموع شاد میں۔ (۸) بلاقید (۹) خلانب واقع (۱۰) وتوع خطاء غلطی کی نبیت کا۔ (۱۱) حمرار کیا۔ انتہی (کتاب مذکوره ص ۹-۹)

ان میں سے سب سے بھاری لفظ زیر بحث لفظ ہے یا نہیں؟ یقینا آپ کا مغیر بھی فیصلہ کرے گا کہ واقع بھی لفظ سب سے بھاری ہے جس کومولوی چن زمان کہیں ''انتہائی بھونڈ سے انداز میں '' دنوں کامفہوم ''انتہائی بھونڈ سے انداز میں '' دنوں کامفہوم ایک بی ہے۔ تواب آپ بتا کیں کہ آپ کاضمیر کیا فیصلہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر جلالی صاحب کی جن دوعبارتوں سے مولوی چن زمان زمان نے یہ بات نکالی ہے کیا واقعی ان میں انتہائی فتیج اور بجونڈ النداز ہے ، یا یہ ڈاکٹر جلالی پرمولوی چن زمان کی برگمانی اور بہتان ہے۔ یزمولوی چن زمان بی برگمانی اور بہتان ہے۔ یزمولوی چن زمان کی برگمانی اور بہتان ہے۔ یہن مولوی جن زمان بی برگمانی اور بہتان ہے۔ یہن مولوی جن زمان بی برگمانی اور بہتان ہے۔ یہن مولوی جن زمان بی برگمانی اور بہتان ہے۔ یہن مولوی بی کونے ان مولوی بی کونے ان مولوی بی کونے ان مولوی بی برگمانی اور بہتان ہے۔ یہن مولوی بی برگمانی اور بہتان ہے۔ یہن مولوی بی برگمانی اور بہتان ہے۔ یہن مولوی بی برگمانی اور بہتان ہے کہان دونوں میں کونے الفظ انتہائی فتیج انداز پردلالت کر مہا

میلی عبارت کے آخری الفاظ میہ ہیں:۔

'' معصوم نہیں تھی غلطی ہوگئ ''
کیا یہی انتہا کی قتیج انداز ہے؟ شرم باید کرد

دوسرے خطاب کے بارے میں مولوی چمن زمان خود لکمتا ہے:۔
دوسرے خطاب میں انداز زیادہ نامناسپ تھا (کتاب مذکور ص ۲۵)

کیا زیادہ نامناب اشراز "اور انتہا کی بینے انداز "مولوی چن زمان کے زود کیے۔ ایک بی معنی میں جیں؟ اگرایک بی معنی میں جی تو وہ معنی افت کی کوئی کتاب میں ہے؟ حوالہ چیش کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ قیامت تک حوالہ چیش نہیں کر سکیں کے للبذا ہمیں یہ کہنے کاحق ہے کہ اپنی بات یرقائم ندر ہنا جموٹے کی نشانی ہے۔

عزیون! شریعت کے فتوے بدگمانی کی بنیاد پرنہیں لکھے جاتے اور نہ ہی ایسا کتا کی کھنے کا حق کی مفتی کو حاصل ہے۔ میں نے دوسرے خطاب کے بیالفاظ خود سے ہیں، نہ جذبات میں اضافہ تھا، نہ انداز بہت جارحانہ، صرف لفظ "خطا پرتھیں" کا محرار ہوگیا۔ اس کو "انتہائی ہی انداز " کہنا کہاں کا انصاف ہے؟

-: (2)

مولوی چن زمان نے جن گیارہ ہاتوں پراپنے فتوی کی بنیادر کی ہے۔
سے ساتویں بات جوسب سے بھاری ہے اس کی حقیقت تو قارئین کے سامنے آگئ ہے۔
ہاتی وس باتوں میں سے تیسری، چوتھی اور نویں بات غلط، بدگمانی کی بنیا داور منطق کے زور پر مخص فرضی باتیں جن کے بیچے کوئی حقیقت نہیں بلکہ بیسراسر خلاف واقع اور جموث ہیں۔
ہرگمانی کی بنیاد پر جموثی باتیں گھڑ کر جموٹے مفروضے قائم کرنا اور پھران پر حکم شری کی بنیا در کھ کرفتو کی کھنا مولوی چن زمان جیے مفتی کا کام ہوسکتا ہے۔
ہرگانی کی بنیا در کھ کرفتو کی کھنا مولوی چن زمان جیے مفتی کا کام ہوسکتا ہے۔

ای کار از تو آید و مردال چنیں کنند خوف خدا در مجمع سوچ رکھے والے مسلمانوں کورسول اللہ مسلمی اللہ تعالی علیہ والہ

وسلم کاریفر مان کمل کیلئے کائی ہے کہ فر مایا: رایا گئم و الظن فان الظن الظن الکذاب (صحیح بعداری ج۲ ص ۹۹۸)

تم برگمانی سے بچ۔ کیونکہ برگمانی سب سے بڑا جموث ہے۔

باتی سات با تیں اگر جہ واقع کے مطابق اور حقیقت یر بنی ہیں گران جموثی باتوں

بائی سات با میں اگر چہوا تع کے مطابق اور حقیقت پربی ہیں مران مجمولی باتوں کے مطابق اور حقیقت پربی ہیں مران مجمولی باتوں کے مل جانے کی وجہ ہے تو کی غلط ہو گیا۔ اور پھریہ ہی ہے کہ اگر مولوی چن زمان صاحب ان حقائق کیسا تھ جھوٹے مغروضے نہ ملاتے تو ایک نی عالم دین پر متعدد وجوہ سے گفر لا زم کرنامکن نہ ہوتا یہ تو ساراان جھوٹے مغروضات کا بی کمال ہے جس نے اتنا بڑا کام کرد کھایا۔

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ تیمری اور چوتی ہات یعنی (۱) " بطور مقابلہ (۲) جائب مقابلہ کا دفاع کرتے ہوئے " کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر جلالی نے معاذ اللہ حضرت سید ۃ النہاء رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت مدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ میں کر کے جائب مقابل بینی حضرت میدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا دفاع کیا ور حضرت سیدۃ النہاء رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو گھٹا یا اسلئے یہ حضرت سیدۃ النہاء رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو گھٹا یا اسلئے یہ حضرت سیدۃ النہاء فاطمۃ تعالی عنہا کی جادبی اور گتا خی ہوئی اور بعض فقہاء کے مطابق حضرت سیدۃ النہاء فاطمۃ الزہراء کا گرتا نے کا فر بے اسلئے ڈاکٹر جلالی پر کفر لا زم ہوا۔

لین حقیقت بہے کہ ڈاکٹر جلالی نے عدالت صدیق اکبر کے محرایک رافضی شیعہ کے مقابلہ میں بہ خطابات کئے تھے۔ اور وورافضی حفرت مدیق اکبرض اللہ تعالی عنه كومرف اسوجه فالم كبتاتها كهآب في حضرت سيدة النساء فاطمة الزبراء رضى الله تعالی عنها کے مطالبہ یران کو ہاغ فدکنہیں دیا۔ اور پھراس رافضی شیعہ کے مقابلہ میں حفرت سيدنا صديق اكبروضي الله تعالى عنه كي شان كادفاع كيا\_اورمسئله كي وضاحت كرتے موت ضمناً حضرت سيدة النساء فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها كي طرف خطاء اورغلطي كي نبت ہوگئ۔ بعد میں انہوں نے وضاحت مجی کردی کہاس لفظ علمی اور خطاء ہے ان کی مرادا جبتادی غلطی اور اجتهادی خطاعتی جونه گناه ہے اور نه حقیقی غلطی بلکه حدیث یاک میں اس براجروتواب كى بشارت ہے۔ اس لفظ خطاء اور لفظ علمي كوفيق غلطى ، كناه ، تصور اور ان کے تمام مترادفات کے معنی میں لینے سے ختی ہے منع بھی کر دیا۔ تواہیے ٹی عالم دین کوجو اہل بیت اور صحابہ کرام کی شان کا دفاع کرنے والا اور ہرمحاذیر باطل کا مقابلہ کرنے والا ہو محتل التاويل اور ذومعانی لفظ کے بولنے پر متاخی کا فتای لگا کرمنال معنل اور خارج از مج الل سنت قراروینا اوراس کی جائز تاویل کی کوئی پرواہ نہ کرنا بلکہ بدگانی کی بنیاد براس کے كلام ميں خانه سازمغرو ہے گھڑ كراس كوغلام عنى يہنا نا اور پھراس كى بنياد پراس پرمتعد دوجوہ ہے کفرلازم کرنا کتنا پواظلم اورزیادتی ہے۔ وارکین کرام کومعلوم ہوتا چاہئے کہ کفروصلالت کے مسائل کی بنیاد فقہا ہے کرام فیمسلمان کیساتھ حسن طن پررکھی ہے اورایے مسائل میں مسلمان پر بدگمانی کرنے کوتا جائز قرار دیا ہے۔

چنانچ حفرت علامہ سیداحم سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ الله علیہ لکھتے ہیں۔ قر آن کریم اور احاد مرب صحیحہ کی رو ہے مؤمن کے حق میں بدگمانی حرام ہے۔ فقہاءِ کرام نے بھی بالخصوص اس قتم کے مسائل میں مؤمن کیلئے اساء ق ظن کرنا ( یعنی مؤمن پر بدگمانی کرنا) ناچائز قر اردیا ہے۔ (قال اللہ تعالی)

برس کے حدیث میں فر ماما:۔ دوس کی حدیث میں فر ماما:۔

افَلاَ شَفَقَتُ عَنَ قَلْبِهِ حَتى تَعَلَّمُ اَفَالَهَا أَمَ لا (رواه مسلم)
تونے اس کے دل کو چیر کر کیوں ندد کھے لیا کہ تجے معلوم ہو جاتا کہ اس نے
(دل سے کلمہ) کہاہے یا نہیں۔

سيدى عبدالغى تابكسى شرح طريقة محدييس تاقل بير

قال الا مام سيدى احمد زروق انما ينشاء الظن الخبيث عن القلب الخبيث

ضبیث گان صرف ضبیث دل میں پیدا ہوتا ہے۔

پاک داول میں ناپاک گمان کی گنجائش نہیں ہوتی۔ شرح دہبانیہ مور مخارو غیر ما

میں اس مسکلہ کے ذیل میں ہے: لانا لا نسییء الطن بالمسلم اندیتقرب الی الادمی بھذا النحو ہم کی مسلمان کے حق میں ہرگزیہ بدگانی نہیں کرتے کہ وہ اس فعلِ ذیج كيدريع كى آدى كاتقرب عاصل كرتا ب-

したいころのハイカリンとをニュー

ای علی و جد العبادة لانه المكفر و هذا بعید من حال المسلم ای علی و جد العبادة لانه المكفر و هذا بعید من حال المسلم لیخی تقرب العبادة المعبادة العبادة العبادة

جہارم:

برگمانی اور جھوٹ کی بنیاد پر قائم کردہ مولوی چن زمان کے مغروضوں ہیں سے

برگمانی اور جھوٹ کی بنیاد پر قائم کردہ مولوی چن زمان نے لکھا ہے۔ '' (۹) خلانو

ایک مغروضہ جس کونو یں نمبر پر رکھتے ہوئے مولوی چن زمان نے لکھا ہے۔ '' (۹) خلانو

واقع '' چرکتاب کے صفح نمبر اللہ پر حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والا پر افتر اء تر اردیے

خطا کی نسبت کو خلاف واقع اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والا پر افتر اء تر اردیے

ہوئے یہ وعلی کردیا کہ مطالبہ فدک میں حضرت سیدۃ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی

طرح کی خطا مرز وہوئی ہی نہیں لیمنی اجتہادی خطاء کی بھی نفی کردی چر اس وعلی کی تفعیل

طرح کی خطا مرز وہوئی ہی نہیں لیمنی اجتہادی خطاء کی بھی نفی کردی چر اس وعلی کی تفعیل

بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

تفعيل مقام بيب كه:-

جرعام وخاص جانتا تھا اور جانتا ہے کہ والد کے ترکہ سے بیٹی کو حصہ ملتا ہے اوراس فتم کے مسائل میں نہ اجتہا وکی حاجت اور نہ ہی ان سے اجتہا دکا تعلق۔ آج بھی بیمسکلہ واضحات سے ہے اور دور علم وعرفان میں تو بطریق اولی ۔ رہی بات ان فرامین مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ''عدم توریث انبیاء '' پرناطق ہیں، وہ تا وقت مطالبہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچ ہی نہیں تھے۔ اور قبل ازبلوغ خطاب مکلف معذور موتا ہے نہ برغلط وخطا۔ الا آئکہ اس کی جانب سے تقمیم فی الطلب پائی جائے۔ (مولوی چن زمان کی کتاب ما ۱۸۔ ۱۸)

حضرت فاطمة الزمراء رسى الدُتعالى عنها كالجنها وثابت ب

حضرت سيدة النساه فاطمة الز براه رض الله تعالى عنما كو پنج تي يانبين ايك دوسر علرية من آپ رضى الله تعالى عنها كا اجتهاد عابت اوراس كا الكار مشكل ہے۔ يونكه اس كا الكاراس مح صديث كا الكار ہے جس كوئى اكابر محد شين اور ديكر محققين ابل سنت نے تبول كيا ہے اور اس كى وجہ سے حضرت فاطمة الز براه رضى الله تعالى عنها پر جواحتراض لازم آتا ہے اس كى وجب حضرت فاطمة الز براه رضى الله تعالى عنها كے توجيد كى ہے۔ اس كى تعميل بيہ كه جب حضرت فاطمة الز براه رضى الله تعالى عنها كے بہت ميراث باغ فدك كے مطالبه پر حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه نے بيعد يث منائى كه رسول الله تعالى عليه واله دسلم نے فرمايا: ہماراوارث نہيں بنايا جا تا ہم نے جو سائى كه رسول الله تعالى عليه واله دسلم نے فرمايا: ہماراوارث نہيں بنايا جا تا ہم نے جو بحد جمور اوه صدقه ہے قو حضرت فاطمة الز براه رضى الله تعالى عنها ناراض ہوئيں چناني امام

بخاری حفرت عائشه مدیقه رضی الله تعالی عنها بروایت کرتے ہیں: فغضب فاطمهٔ بنت رسول منکی الله علیه وسکم فهجرت ابا بکر فغضب فکم تو کی میں الله علیه وسکم فهجرت ابا بکر فکم تو کی تو فیک (صحیح بخاری ج ا ص ۳۵٪) گرجمه نور می الله تعالی علیه واله وسلم کی صاحبزاوی حفرت فاطمة الزیماء رضی الله تعالی عنها غضب ناک ہوئیں اور حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنها غضب ناک ہوئیں اور حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنها غضب ناک ہوئیں اور حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه سے ملنا جلنا مجمود و یاحتی کہوفات یا گئیں۔

اس صدیث کوا کابرمحدثین میں سے امام خطابی اور علامہ کرمانی رحمہا اللہ نے تبول کر کے اس کی توجیہ کی ہے۔

حضرت شيخ محقق شاه عبدالحق محدث د بلوى رحمة الله عليه في العمات شرح مشكوة من ان كي كلام كو برقر الزركما ب جنانجه العمات من لكهة بين -

 کے کہ ناراطنگی نے طول کمینچااور آخری دم تک حضرت ابو کرکوچھوڑے رکھا جیسے کہ صدیث میں ہے۔ علامہ کر مانی نے شرح بخاری میں فر مایا: حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها کی ناراطنگی بھا ضائے بشریت تھی جو بعد میں جاتی رہی۔ چھوڑ دینے ہے مراد ملاقات سے طبعی القباض اور کوفت ہے ، وہ ترک تعلق مراد نہیں ہے جو حرام ہے۔ مثلاً سلام نہ کرنا وغیرہ (کرمانی) (افعۃ اللمعات شرح مفکلو قامتر جم ج کاس ۲۵۳ سام مطبوعہ فرید بک شال لا ہور۔) علامہ عبد العزیز بر ہاروی رحمۃ الله علیہ نے نیراس میں اس حدیث کو قبول کر کے علامہ عبد العزیز بر ہاروی رحمۃ الله علیہ نے نیراس میں اس حدیث کو قبول کر کے

اس نارمنگی کے ازالہ کے متعلق لکھا ہے:۔

وان ابابكر وقف على باب فاطمة رضى الله عنها حتى رضيت (نبراس شرح شرح العقائد ص ٥٥٠ مطبوعه مكتبه حقانيه پشاور) ر جمه: اور بي منك حفرت ابو بكر رمني الله تعالى عنه حفرت فاطمه رمني الله تعالی عنہا کے دروازے بر کھڑے دے بہاں تک کدوہ راضی ہوگئیں۔ حفرت فاطمة الزبراءرض الله تعالى عنه كے ججران (بعنی حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه ے لئے چلنے کے چھوڑنے ) کوان کی لغزش قرار دیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں:۔ وكذا يجوز عليهم الزلة وهي وقوعهم في امر غير مناسب لبرتبتهم من غير تعمد كما وقع من سيدة النساء رضي الله تعالى عنها من هجرا نها خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى البه واصحابه وسلم حين منعها فدك من جهة الميراث ولاذنب فيه (فواتح الرحموت ج٢ ص٨٨٥). ترجمہ: ای طرح اہل بیت پر لغزش جائز ہے اور لغزش سے مرادان کا بلاارادہ اليے معاملہ ميں واقع ہوجانا ہے جوان كرتبہ كے مناسب نبيں -جيساك حضرت سيدة النساء فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها سے واقع ہوا كه جب خلیه ٔ رسول (حفرت سیدناابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه ) نے ان کومیراث کی جہت ہے باغ فدک ہے روکا ہے تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ

تعالیٰ عنہ ہے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور اس میں کوئی گنا وہیں۔

ماصل یہ کہ اگر ہے کہا جائے کہ بغیر کی سبب کے حضرت سیدۃ النہاء فاطمۃ الزاہراہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بمرصد بی رضی اللہ تعالی عنہ رفضب تاک ہوئیں اور ان سے ملنا چلنا چھوڑ دیا حالا تکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کوحد ہے رسول سنائی تھی تو یہ حضرت سیدۃ النہاء رضی اللہ تعالی عنہا کی شان سے بعید ہے ۔ نیز اس صورت بیس علامہ خطابی کے وہ تما م سوالات لوٹ آئیں کے جواس پرانہوں نے وارد کئے ہیں پھران کا جواب دینا مشکل ہوجائے گا۔ لہذا یہی کہناان کی شان کے لائق ہے کہ ان کی تاراضگی اور جران کا سبب ان کا اجتہادتھا یعنی وہ اپنے اجتہاد سے سیجھتی ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی بیحدیث کہ ہمارا وارث نہیں بنایا جاتا ہم نے جو کچھ چھوڑ اوہ صدقہ ہے، اپنے عموم پر نہیں ہے۔ بلکہ باغ فدک اس کے ہم سے مشنی ہے۔ اس کے برعس حضرت سید تا محرضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد ہے تھا کہ یہ حدیث اپنے عموم پر ہے اور رسول اللہ صلی محمدیث المبرضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد ہے تھا کہ یہ حدیث اپنے عموم پر ہے اور رسول اللہ تعالی علیہ واللہ تعالی عنہ کا اجتہاد ہے تھا کہ یہ حدیث اس کے تم سے مشنی نہیں ہے۔ اللہ تعالی عنہ دالہ وسلم کے تمام ترکہ کوشائل ہے باغ فدک اس کے تم سے مشنی نہیں ہے۔ اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے تمام ترکہ کوشائل ہے باغ فدک اس کے تم سے مشنی نہیں ہے۔ اللہ تعالی علیہ واللہ تعالی عنہ نے باغ فدک اس کے تم سے مشنی نہیں ہے۔ اسلی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فدک اس کے تم سے مشنی نہیں ہے۔ اسلی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فدک اس کے تم سے مشنی نہیں ہے۔ اسلی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فدک اس کے تم سے مشنی نہیں ہے۔ اسلی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فدک اس کی تم سے مشنی نہیں ہے۔

موافق تھا جیسا کہ علامہ عبدالعزیزیر ہاروی رحمۃ الله علیہ نے لکھا ہے: ۔

ف ما فعل ابو بكر رضى الله عنه موافق لقواعد الشرع ولذلك لم يغيره على رضى الله عنه في خلافته (نبراس شرح شرح العقائد ص ٥٥٠) مطبوعه مكتبه حقانيه بشاور باكستان)

ترجمہ: کس (اس معاملہ میں) جو پکھ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیاوہ قواعدِ شرع کے موافق تھا ای وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں اس میں تبدیلی نہیں فر مائی (بلکہ جیسے تھا ویسے رہنے دیا)

اسلے آپ کا جہاد بی برحق تھا اور حفرت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کا اجتہاد بی برخطا تھا۔ پھر اس خطاء اجتہادی پر قائم رہنا اور حفرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جمران کرنا (یعنی ملنے جلئے کو چھوڑ دینا) ان کی لغزش تھی جیسا کہ بحرالعلوم علامہ

عبدالعلى دخمة الأعليه نے قر مايا ہے۔

وسلم کو سنتے ہی اپنی سابقہ دائے ہے۔ دواج مطبق الله تعالی علیہ والہ وسلم کو سنتے ہی اپنی سابقہ دائے ہے۔ دواج مطبق الله تعالی علیہ واله وسلم کو سنتے ہی اپنی سابقہ دائے ہے رجوع کرلیتیں اور فر مان مصطفی مسلمی الله تعالی علیہ واله وسلم کے سامنے سرتشلیم محم کرلیتیں جیسا کہ از واج مطبح رات نے کیا۔

نیز مولوی چن زمان کو حضرت سیدة النساء رضی الله تعالی عنها سے لغزش کا واقع موناتسلیم ہائی وجہ سے اپنی کتاب کے ص ۲۱۰ سے ص ۲۱۰ تک بحرالعلم علامہ عبدالعلی رحمة الله علیه کی فوارج الرحموت والی عبارت پر بحث کی اور اس لغزش کے وقوع میں ان سے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ حالا نکہ لغزش بھی خطا کی ایک قتم ہے۔ اور لغزش خطاء اجتہادی سے برخ ھکر خطا ہے کیونکہ خطاء اجتہادی میں اجر وثو اب کی بشارت ہے اور لغزش میں اجر وثو اب کی بشارت ہے اور لغزش میں اجر وثو اب کی بشارت ہے اور لغزش میں اجر وثو اب کی بشارت کہیں سے ثابت نہیں۔

پس جب ان حفرات کے نزدیک حفرت سیدۃ النساء رضی الله تعالی عنہا ہے لغزش کا واقع ہونا ثابت ہے اور ان کوتنلیم ہے حالانکہ لغزش خطاء اجتہادی سے بڑھ کر خطاء ہے تو خطاء اجتہادی کوتنلیم کرنے میں کوئی چیز مانع ہے؟

مولوی چمن زمان نے جن گیارہ باتوں پر اپنے فتوی کی بنیادر کھی ہے ان میں سے میسات باتیں واقعیت اور حقیقت پر جنی ہیں۔

(۱) جگر گوشته مصطفی صلی الله تعالی علیه داله وصحه وسلم کی جانب (۲) مخصوص موقع مے متعلق۔ (۳) مجمع عام میں۔ (۴) برمر منبر (۵) بلاقید (۲) وقوع خطاء منطقی کی نسبت کا (۷) محرار کیا۔ (مولوی چمن زمان کی کتاب بلفظ ص ۹)

لیکن ان میں ہے چھٹی بات میں وقوع خطا کیا تھ لفظ ''کا اضافہ اپنی طرف ہے کیا۔ کیونکہ ڈاکٹر جلائی کے متازع فیہ خطاب میں لفظ خلطی کا تکرار نہیں ہے۔ لہذا میں مولوی چن زمان کی خیانت ہے ، اس سے شاید وہ یہ اشارہ کرنا چا ہے جی کہ ڈاکٹر جلائی کے دوسرے متازع فیہ خطاب میں لفظ خطاء خطاء اجتہادی کے معنی کی شہیں بلکہ حقیق خلطی کے دوسرے متازع فیہ خطاب میں لفظ خطاء خطاء اجتہادی کے معنی میں ہے لیکن میدان کے فہم کی کوتا ہی یا بدیانتی ہے جیسا کہ اپنے متام پرواضح کیا جائےگا۔ انشاء اللہ تعالی انتظار کریں۔

اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر جلالی نے جگر کوشنہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی جانب ، مخصوص موقع ہے متعلق ، مجمع عام میں ، برسرِ منبر ، بلاقید ، وقوع خطا کی نسبت کا تحرار کیوں کیا ؟

اس کا جواب ہے کہ قر آن دسنت کا تقاضا ہے کہ جب گراہی پھیل رہی ہواور حق کو باطل کیسا تھ ملایا جارہا ہو اورلوگ جان بوجھ کرفن کو چھپار ہے ہوں تو حق کے جانے والے عالم پرخن کا اظہار واجب ہوجاتا ہے۔اور حن کو چھپانا اس پرحرام ہوتا ہے۔ چنانچہ

ارثادبارى تعالى م المحق بالباطل وتكتمو اللحق وانتم تعلمون ، السورة بقره آيت ٢٣)

رجمہ: اور ق کوباطل کیماتھ نہ طا کاور ت کونہ چھپا کالانکہ تم (اسے) جائے ہو۔

اس آیت کے تحت ام مخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کھتے ہیں:۔
والا یہ دالہ علی ان العالم بالحق یجب علیہ اظہارہ ویحو م
علیہ کتمانہ (تفسیر کبیر ج اص ۲۸۵ مطبوعہ مکتبہ
الحرمین الشویفین کانسی روڈ کوئٹہ پاکستان)
ترجمہ: اور آیت اس برولالت کرتی ہے کہت کے جائے والے (عالم)
پرق کوئلا مرکرنا واجب ہے اور اس پرق کو چھپانا حرام ہے۔

پرق کوئلا مرکرنا واجب ہے اور اس پرق کو چھپانا حرام ہے۔
ہم نے اس رسالہ کے دیبا چہس اعلی حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ملفوظات حصہ چہارم ص ۳۳۵ سے جو صدیث قل کی ہے وہ اس

معنی میں واضح ہے۔ لہذا جب بعض رافضی باغ فدک کے مئلہ میں حضرت سیدنا مدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر عام ظالم کہنے لگے اور انہوں نے یہ بات بھیلا دی کہ معاذ اللہ حضرت سیدنا مدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا اورضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مطالبہ پران کو باغ فدک ندد میران برظلم کیا۔

تواس کارد منروری تھا۔ پھر چونکہ یہ بات برسر عام پھیلادی گئی تھی اسلئے برسر منبر جمع عام بھیلادی گئی تھی اسلئے برسر منبر جمع عام بین اس کارد منروری ہوا۔ ڈاکٹر جلالی جنہوں نے باطل کے مقابلے کیلئے اپ آپ کو وقف کر درکھا تھا اس کے درکیلئے میدان عمل میں آگئے اور خطابات کیڈر لیعاس کورد کرنا شروع کردیا۔

ان میں سے بعض ابتدائی خطابات میں مسئلہ کی وضاحت اور مخالفین کے ردکے دوران ضمناً حفرت سیدۃ النہاء فاطمۃ الزہراء رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کی طرف خطاء کی نسبت ہو گئی۔ بعد میں انہوں نے بیدوضاحت بھی کر دی کہ اس سے میری مراد خطاء اجتہادی تھی۔ لیکن ایسے موقع پر حضرت سیدۃ النہاء رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کی طرف بلا قید اجتہادی ،مطلق خطاء کی نسبت تکرار کیساتھ کرنانا مناسب تھا۔ اسلئے بیسراسران کی ہے احتیاطی ہے۔

حضرت سيرة النساء فاطمة الزہراء رضى الله تعالى عنها جيسى عظيم ستى كے معاملہ ميں ہے احتياطى بھى سخت غلطى الله الميں بھى يہى كہوں گا كہ ان كواس سے رجوع كرنا حاستے ۔ ميں نے ایک ویڈ یو كلب ميں بھى ان كورجوع كامشور ہ دیا تھا۔

اگروہ ان الفاظ میں رجوع کرلیں "میں نے اپ بعض خطابات میں بے احتیاطی سے حفرت سیدۃ النہاء فاطمۃ الز ہراء رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کی طرف بلا قید مطلق خطاء کی نسبت کا جو تکرار کیا میں اس سے رجوع کرتا ہوں "تو آئیس بری کذمہ کردینا چاہئے۔ منبی نم برسم: ۔

مولوی چنن زمان نے ڈاکٹر جلالی پر بیالزام بھی لگایا ہے کہ انہوں نے تی علاءاور ساوات کرام کی تو بین کی ہے اور فقہا عرام نے اس کو کفر قر اردیا ہے۔

کونکہ اس سے ملمانوں میں بدگانیاں بیدا ہوتی ہیں جس نے نفر تیں پھیلتیں اور فتے کھڑے ہوتے ہیں جیمیا کہ شاہرہ ہورہا ہے۔

مورہا ہے۔ طالا نکر آن بحید میں ہے والفت الشد من الفتل (سورة بقرہ آیت ۱۹۱)

ترجمہ: اور فتہ ہوتی ہے ہی بخت ہے کا دنہ

جواباً عرض ہے کہ فقہا ء کرام نے اس کیما تھ یہ تھری جھی کی ہے کہ عالم وین کی تو بین عالم وین کی ہے کہ عالم وین کی تو بین عالم وین مولوی چمن زمان صاحب خود کتاب فدکور کے ص ۱۰۱ پر فتلا کی رضویہ حصل مولوی جمن زمان صاحب خود کتاب فدکور کے ص ۱۰۱ پر فتلا کی رضویہ حصل میں :

اوراس میں شک نہیں جوسید کی تحقیر ہوجہ سیادت کرے وہ مطلقاً کافر ہے اقتی۔
اورعالم دین کے بارے میں بہار شریعت حصہ نم جلدادل میں اللہ ہے ہیں:
علم دین اورعالم و کن قبین بے سب یعنی محفی اس وجہ سے کہ عالم دین ہے گفر ہے۔ افتی
یہ تو جین ڈاکٹر جاالی سے اگر ہاہت ہو بھی جائے تو یہ ان کے سید اور عالم دین
ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ذاتی مخاصمت کی بناء پر ہے۔ اور ان علاء دین وسادات کرام
نے حدِ اعتدال سے تجاوز کر کے ان کو اس تو جن پر خودا کہ ایا ہے، چنا نچہ وشل میڈیا پر ان کا خطافتو کی اور گالی گلوچ پر مشمل بیان دونوں مشہور ہو چے جیں۔ لہذا اس تو جن کی بناء پر فراکٹر جلالی کا کفر ہابت کرنا بھی غلط اور مولوی چن ذمان کی ذیادتی ہے۔

ڈاکٹر جلالی کا کفر ہابت کرنا بھی غلط اور مولوی چن ذمان کی ذیادتی ہے۔

شنیم میں میں۔

مولوی کی ترا زمان نے اپی کتاب کے صفحہ ۱۹ اپر اکھا ہے:

خطیب ندکور اور موصوف کے حامی اپنے مخالفین صحیح العقیدہ علاء و مشائخ اہلِ

سنت کورافضی کہتے ہیں اہلِ علم جانتے ہیں کہ رافضی اگر سارے کے سارے نہیں تو ان کی

ایک بڑی اکثریت قطعیات کے مکر ، خارج از دائر ہ اسلام ہیں ۔ تو رافضی کہ بنانہ ہوا گر کافر کہنا۔

اور حفرت عبداللہ این عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دالہ وسلم نے فرمایا:

ایک سار جُل قال الاحید یا کافر فقد باء بھا احد هما (صحیح

بعداری سم ۱۲، صحیح مسلم ۲۰)

جو فض اپنے ملمان بھائی کو '' اے کافر '' کہتو کفر کسی ایک طرف پلٹتا ہے۔

یوں ، می حفرت ابو ہریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کی مروی ہے (صحیح بخاری صدید فرماتے ہیں۔

یول ، می حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے (صحیح بخاری صدید فرماتے ہیں۔

اس سلسلے ہیں اعلیٰ حفرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ملا حظے ہو۔ فرماتے ہیں۔

اس سلسلے ہیں اعلیٰ حفرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ملا حظے ہو۔

ترم ہورائمہ کرام فقہا عالم کا نہ ہب صحیح ومعتد ومفتی ہہ یہی ہے کہ جوایک مسلمان

کوبھی کا فراع تقاد کرے خود کا فرہ اتنی (فالوی رضوبین ااص 24)

جوابا عرض ہے کہ صدیمہ رسول ہر وچھی قبول اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فلوی ہمی سر آنکھوں پر گراس ہے مواوی جن زبان کی وجہ تفر جوسرف ڈاکٹر جلالی کوبی نہیں بلکہ ان کے تمام حامیوں کو کا فر بنانے کیلئے ہے تابت نہیں ہموتی ۔ کیونکہ بیالوگ اپنی خالفین مخالفین مخالفین مخالفین مخالفین مخالفین مخالفین مخالفین مخالفین مخالفین کا فیمن ان کے خالفین مخالف مائے مخالفین کا خرجہ سیدہ النہ اوران کے حامی متفقہ اعلامیہ کے پانچویں علیہ میں حالانکہ بیروافض کا ذہب کو ہے ہیں۔ چنانچے مولوی جن زبان خودان سے قال کرتے ہیں۔ جنانچے مولوی جن زبان خودان سے قال کرتے ہیں۔ جنانچے مولوی جن زبان خودان سے قال کرتے ہیں۔ جنانچے مولوی جن زبان خودان سے قال کرتے ہیں۔

متفقہ اعلامیہ کا پانچواں نکتہ کھے ایوں ہے۔

"ہمارا خالف فرقہ اہلِ بیت الظہار رضی اللہ تعالی عنہم کومعصوم اور اہل بیت کے ظیم فردسید ہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کومعصومہ مانتا ہے (مولوی چمن زمان کی کتاب میں اللہ تعالی عنہا کومعصومہ مانتا ہے (مولوی چمن زمان کی کتاب میں اندر یں صورت مولوی چمن زمان کا بیلکھنا کہ ڈاکٹر جلالی اور ان کے حامی اپنے مخالفین کی علاء ومشائخ کورافضی کہکر کا فرقر ارد سے رہے جیں اور بیکفرخودان کی طرف لوث جائے گئی خلط بات ہے۔ میری معلومات میں صرف اہلِ بیت کومعصوم ماننے کی وجہ سے رافضیوں کو آج تک کی نے کا فرنہیں کہا تو اس وجہ سے نی علماء ومشائخ کو کا فرکہنا کیے لازم آئے گا؟

مولوی چن زمان کی یہ عجیب ی حرکت اور پھراس کے بل ہوتے پرالی ولیری کہ اپی کتاب میں موجود عبارت پر بھی دھیان نہیں عجیب مضکہ خیز ہے جھے اس کود کھے کر یہ تقولہ یاد آگیا ہے۔

ی چه دلاور دزدے که چراغ بکف دارد عنبی نمبر ۵: \_

مولوی چن زمان نے اپنی کتاب کے س•ااسے س ۱۱ اتک ڈاکٹر جلالی کے وضع کردہ ایک ضابطہ پر کلام کیا ہے۔ مولوی چن زمان کے منطقی ہونے میں شک نہیں لہذاان کے اس کلام پر جمیں کوئی کلام نہیں ہے۔

ورامل بات سے کہ ڈاکٹر جلالی نے حضرت سیدنا پیرمبرعلی شاہ صاحب رہمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی شروع ہی سے غلط تشریح کی تھی۔ حضرت کے امکان خطا کے ذکر سے جو وقوع خطاء مجما تھا ہی ڈاکٹر جلالی کی بنیادی غلطی تھی جس کی وجہ سے ان کی زبان نے شروع می سے لغزش کھائی تھی ، اور حضرت سیدۃ النہ ما ورضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بلا قیدِ اجتہادی تکر ارکیسا تھ وقوع خطاء کی نسبت کر بیٹھے۔ پھر بعد میں حضرت پیرمبرعلی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی غلط تشریح کو ثابت کرنے کیلئے مزید کئی غلطیاں کیس اور معقولات پر دسترس نہ عبارت کی غلط ضابطہ وضع کیا۔ بیان کے نبم کی غلطی ہے لہذا ان کومعاف رکھا جائے۔

نسبت خطاكى بحث

منبيه نمبر ۲: \_

مولوی چن زمان اور ان کے ہم خیالوں کے زدیک ڈاکٹر جلائی نے حفرت

سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کیطرف باغ فدک کے مطالبہ میں خطاء کی

نبت کر کے ان کی گتا خی کی ہوہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر جلائی اپنے آپ کو حفرت سیدہ

طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا گتا خیان کراپی پہلی غلطی ہے رجوع کریں

لیکن ڈاکٹر جلائی اس پرہرگز راضی نہیں کہ اپنے آپ کو حفرت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا

کا گتا خیاں کراپی غلطی ہے رجوع کریں چنا نچہ مولوی چن زمان ڈاکٹر جلائی کے

18 جون 2020ء کے خطاب سے ایک اقتباس نقل کرتے ہوئے کھتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں:

معاذ اللہ اگر سیدہ پاک کے مقام و مرتبہ کے خلاف کی لفظ کی آپی طرف شبت

کی گئی ہوتی تو کم از کم مجھ جسے بندے کو تو سمجمانے کی ضرورت نہیں گئی کہتم رجوع کرو۔

کیونکہ ہم اس ملک کے اغر آ داب رسالت، آ داب خاندان نبوت، آ داب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم انہیں ہائی لائٹ کرنے کے لحاظ سے اپناسب پھیددا کیدگائے ہوئے ہیں۔

نعالی عنہم انہیں ہائی لائٹ کرنے کے لحاظ سے اپناسب پھیددا کیدگائے ہوئے ہیں۔

ڈاکٹر جلالی یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آگر میری کی گفتگو میں سیدہ پاک کی گتا فی موتی تو میں رجوع کر اپنا۔ اس معالمہ میں رجوع کرانے موتی تو میں رجوع کرانے۔ اس معالمہ میں رجوع کرانے موتی تو میں رجوع کر اپنا۔ اس معالمہ میں رجوع کرانے۔ اس معالمہ میں رجوع کرانے۔

کیلئے جھے جینے بندے و سجھانے کی ضرورت ہی جہیں تھی کیونکہ ہم اپناسب پھوتو ان عظمتوں کے مالک شخصیات کے آواب کو بلند و بالا کرنے کیلئے واؤپر لگائے ہوئے جیں تو میرے رجوع کرنے جیں کوئی مشکل ہات تھی ، یعنی وہ اپنی کسی گفتگو جس سیدہ پاک کی گتائی مائے کیلئے تیار ہی جیس جیں۔ یہی بات ان جی اور ان کے مخالفین سنیوں میں اختلاف کا باص ہے۔ کیلئے تیار ہی جین زمان نے بھی یہی سمجھا ہے۔ چنانچہ لکھتے جیں:

خطیب ندکور تو استعال شده الفاظ کوشان سیده فاطمه کے منافی مانے کو تیاری نہیں، پھر تاویل کردینے یا بدل ڈالنے کورجوع کیے قرار دیا جاسکتا ہے؟ (مولوی چن زمان کی کتاب سم ۱۲۱)

مولوی چمن زمان کہنا ہے جائے جیں کہ اگر ڈاکٹر جلالی کے متازع فیہ خطابوں میں ان کی لفظ غلطی اور لفظ خطاکی تاویل خطااجتہا دی ہے کرنے کوائی طرح لفظ بدل کر دوسرے خطاب میں بے خطاب گناہ سیدہ زاہرہ کے نعرے لگانے کو تبول کر بھی لیا جائے تو پھر بھی ان کورجوع کیے قرار دیا جاسکتا ہے جبکہ ؟ ڈاکٹر جلالی اپنے استعال شدہ الفاظ کوسیدہ پاک کی گئاخی مانے کیلئے یار ہی نہیں۔

میں کہتا ہوں انصاف شرط ہے۔ اس تنازع کوختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ انصاف سے دیکھا جائے کہ ڈاکٹر جلالی کے متنازع فیہ خطابوں میں لفظ بولنے میں صرف باحتیا طی ہے یاسیدہ پاک کی گتاخی؟ آنے والی تنبیہات میں اس پر بحث آرہی ہے۔ انشاء اللہ تعالی:

4.2

#### مولوی چمن زمان کے دوسوال

مولوی چن زمان نے اپنی کتاب کے مغید ۱۱۸ سے ۱۲۱ تک ڈاکٹر جلالی کو گتائی سے بری الذمہ قراردینے والوں پردوسوال کئے ہیں جن کا خلامہ یہ ہے کہ

(۱) کیا جس لفظ میں ہے ادبی کامعنیٰ ہواس کو کوئی مخص دوسرے کے حق میں بول دے مثلاً اس کوولد الحرام یاسک کا بیٹا کہدے جب گرفت ہوتو کیے کہ میری نیت حرام الدم والمال والعرض تھی یعنی آپ کا خون اور مال اور عزت دوسروں پرحرام ہے۔ اور سک کا بیٹا کی میتاویل کرے کہ میں نے سکب غوث ور ضا کا بیٹا سراد لیا تما یعنی

آپ حفرت فوث اعظم اور حفرت امام احمد رضائے غلام کے بیٹے ہو۔
کیا یہ بعدی تاویل پہلی فقتگو کو گائی کے باب سے نکال دے گی؟ اگر نہیں اور
یقینا نہیں تو کیا وجہ ہے کہ ایک فخص نے جگر کوشر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی جانب
" بوی شدو مدکیسا تھ وقوع خطا و فلطی کی نسبت کا تحرار کیا۔ اور تا حال اپنی بات پہ ڈٹا ہوا
ہے اور اسے ابل سنت کی ترجمانی قرار دے رہا ہے، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں وحول
جمونکنے کی خاطر ایک جملہ کہدویا کہ "میرامقصد خطا واجتہا دی تھا" صرف اتا کہدوینا

(۲) مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں انتہائی تا پاک جملہ بولا تھا عبارت کی اسطرح تھی۔

اس کی گزشتہ ہے اولی کو کسے مٹادیگا؟؟؟؟

پریدکہ آپی ذات مقدمہ پر علم غیب کا تھم کیا جانا اگر بقول زید سمجے ہوتو دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا گل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد جی تو اس میں ۔۔ ۸ پہموجود ہے، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ میں بطور دکایت ہی اس عبارت کولکھوں)

جب مولوی اشرف علی تھانوی پہرفت ہوئی تو موصوف کی عبارت میں موجودلفظ
" ایسا "جوتشبیہ میں صریح ہے اسے بمعنیٰ "اتنا "بنانے کیلئے ایڑی چوٹی کا زورلگایا
" کیا۔ لیکن علماءِ اہلِ سنت نے ان تاویلات کو تبول نہیں کیا۔

جب موصوف اوراس کے ہمنواؤں نے سمجما کہ ان کی بیتادیلات کارگرنہیں تو مجبوراً حفظ الایمان کی عبارت کو بدل ڈالا اور نئی عبارت کچھاس طرح تحریری۔

اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی کیا شخصیص ہے۔ مطلق بعض علوم غیبیۃ غیرانہیا و ملم التلام کوہمی حاصل ہیں۔ میں موموصوف کی اس نئی عبارت کوہمی بے غبار نہیں کہتا۔ لیکن میرا خطیب مذکور کی تاویل کو مان لینے واولوں ہے سوال ہے کہ:

کیا مولوی اشرف علی تمانوی کے عبارت بدل دیے سے موصوف کی گزشتہ عادت عملان زاع فتم موكيا؟

كيا جيل عبارت كو لے كران بدكائے جانے والے لاكا ى كوجل كررا كوكرويا كيا؟ مالانکہ موسوف نے تو عبارت بی بدل دی۔ چربھی اُن کی چیلی گفتگو کو لے کر زاع و

مدال کول؟؟؟

وجد - بی ے کہ موصوف نے چیلی عبارت کا دفاع کیا ، تاو لیس کیس ،عبارت بدل دالی کین توبدادر جوع نہیں کیا۔ تو مرف عبارت بدلنے کا مجمد فا کدہ نہیں جبد پہلی گتا فی کوئ اور درست بھے رہے۔ ای دجہ کی طرف اثارہ کرتے ہوئے خطیب یا کتان حضرت مولا نامحم شفع اوكاروى رحمة الله تعالى عليه فرماتے بين:

بہلی عبارت جس کو بدلنے کے باوجود تھانوی صاحب " حق اور درست "

مانة بن (تعارف علماء ديوبندس ٥٩)

مولوی اشرف علی تھا نوی کے رجوع نہ کرنے کی وجہ سے نزاع وجدال ختم نہوا۔

توكيا خطيب ذكور في توبدورجوع كرليا؟

خطیب مذکورتو استعال شده الفاظ کوشان سیده فاطمه کے منافی مانے کو تیار ہی نہیں۔ پھرتاویل کردینے یابدل ڈالنے کورجوع کیے قرار دیا جاسکتا ہے؟ کیا یہ تو ی سليل مين ديوبنديوں كى طرح اپنے پرائے كافرق بيس؟ جس بات كالزام بم ان كودية تے شاید وہ عضراب اہلِ سنت کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ ، والی اللہ المصکیٰ (مولوی چن زمان کی کتاب منجه ۱۲۱۲ الحصله)

ان دوسوالول كاجواب:

مولوی چن زمان کے پہلے سوال کا جواب سے کہ ولد الحرام اور سگ کا بیٹا اور اس طرح کے دوسرے الفاظ عرف میں ہے اوبی کے معنی میں متعین ہیں اور بے اوبی کا وارومدارعرف برے۔ للذاجو محض اس تم كالفظ كى پر بولے اور پھراس كى يہاويل كرے کہاس سے میری مرادیتی وہ نہی جو ہادی کے معنیٰ میں ہے تواس کی بعد کی تاویل نہیں سى جائيلى بلكهاس كوبادب بي مجما جائيگا- ليكن خطا كالفظ جب كى مسكلها جنتها وبيرين استعمال موتواس كابدا وبي ك معنى می متعین ہونا تو دور کی بات ہے اف میں اس کو بے اوبی تجما ہی نہیں جاتا۔

جس مئله میں حکم شرمی واضح نه ہویا دوجم تندوں کا اس میں اختاا ف ہوتو و ومسئله اجتهاديه بوتا ، جي باغ فدك كا مئله حفرت صديق اكبراور حفرت فاطمة الزبراء رضى الله تعالى عنها كاختلاف كى وجه اجتهادى مئله موكيا ب

ال فتم ك مسائل مين خطباء اسئة خطابون مين خطاء كي نسبت كرديج إن اور علاء کی گفتگومیں عام طور پرالی با تیں ہوتی رہتی ہیں لیکن بھی نہیں سنا گیا کہ اس میں کی نے بادنی اور گتاخی مجی ہو کیونکہ مسلم اجتہادیہ میں خطا ہوجا تا کوئی عیب نہیں ہے ورنہ اللہ کے

نی کوعیب دار کہنا پڑے گا حالانکہ یہ بہت بڑی گتاخی اور کفر ہے۔اس کامخضر بیان یہ ہے کہ

غزوهٔ تبوک بہت مشکل اور دشوارتھا، تبوک کا سنر بہت دورتھا۔ بعض منافقین نے حضور پاک

ملى الله صلى الله تعالى عليه والهوسلم سے اس غزوه ميں نه جانے كى اجازت حاصل كى۔ آپ صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے اپنا اجتها دستان كواجازت دے دى عندالله آپ كا

بياجتها ودرست ندتها الله تعالى في اس اجتهادى خطاء يرآ پكوتنبيدكرت موئ فرمايا:

عَفَا اللَّهُ عَنكَ لَمَ اذْنَتَ لَهُمَ حَتَّى يَتَبَيِّنُ لَكَ اللَّهِ مَ صَدْ قُوا

وتعلم الكاذبين، كسورة توبه آيت ٣٣).

ترجمه: الله في آپ كومعاف فرمايا - آپ في ان كوكيول اجازت دے دى

حتى كهآب يروه لوگ ظاہر موجاتے جنہوں نے جج بولا اور آپ جھوٹوں كوجان ليتے۔

عفا الله عنك محاورات عرب مين ايك محبت آميز كلمه بيز الله تعالى كا كمال مجت بيرے كەعفاالله عنك يهلے فرمايا اوراجتها دى خطاء پر تنبيه بعد ميں كى۔ علامه غلام رسول معدى لكيت بن:

امام رازی ، علامہ قرطبی اور علامہ آلوی نے بھی حضور کے اجازت دے کو اجتهادي خطااورترك افضل رمحمول كيااورعفاالله عنك كمتعلق لكعاب كه يدكلمه ثناب (شرح مح ملم للعلامة السعيدي ي عص ١٦٨)

تواب بتائے! کیااس خطاءاجتہادی کی بنایر حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ

والہ وسلم کو عیب دار کہنا جائز ہے؟ اگر نہیں اور یقینا نہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ مئلہ اجتہاد یہ میں خطا ہو جانا کوئی عیب نہیں ہے۔ لہذااس کی نسبت کی عظیم ہتی کی طرف کرنا سی کی گتا خی نہیں ہے، مئلہ اجتہادیہ میں خطاء کی نسبت کرنے کو بےاد بی اور گتا فی کہنے والوں کی جب گرفت ہوتی ہے تو شرمندگی کیساتھ سر جمکا نے کے سوا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔

مولوی چن زمان کے ہم خیال سید عرفان شاہ مشہدی کو ہیں نے ایک ویڈ ہوکلپ میں خودد یکھا ہے کہ وہ ایک طرف تو اپنے کسی بیان میں ایک عظیم ستی کی طرف خطا کی نسبت کررہے ہیں اور دوسری طرف اس نسبت کو کفر قرار دے رہے ہیں۔ اب بتا ہے! وہ اس کا کیا جواب دیں گے؟ مولوی چن زمان کے دوسرے سوال کا جواب ہیہے کہ:

مولوی اشرف علی تھانوی نے رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی شان میں مریح گتا خی کی تھی لہذا جب تک وہ اپنی غلطی کو مان کرتو بہ اور رجوع نہ کرتا صرف عبارت کے بدلنے دینے سے اس کار جوع کیسے ہوجاتا؟ اس وجہ سے علاء اہلِ سنت نے اس کے جد لیے بہانے تبول نہیں کئے اور اس کو کفر سے بری نہیں سمجھا۔

بخلاف ڈاکٹر جلالی کے کیونکہ ڈاکٹر موصوف نے حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراءرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف لفظِ خطا اور لفظِ غلطی کی نسبت کی ہے۔ اہلِ علم جانے ہیں کہ بید دونوں محمل الناویل اور ذومعانی الفاظ ہیں اسلئے ان کی نسبت کومولوی اشرف علی تھانوی کی صریح گتاخی کی طرح سمجھنا قطعاً غلط اور مولوی چمن زیان اور ان کے ہم خیالوں کی سرامرزیادتی ہے۔ فائی اللہ المشکیٰ نی۔

نیز ڈاکٹر جلالی نے اپ بعد والے خطابات میں ان الفاظ کو بدل نہیں ڈالا بلکہ خطاء اجتہادی سے ان کی تاویل کر کے حضرت سید قالتساء فاطمة الزہراء رضی الله تعالی عنہا کے ''متعلق بے خطاء بے گناہ سیدہ زاہراہ'' کے نعرے لگائے تا کہ جن لوگوں کے ذہن میں سیر آیا ہے کہ ڈاکٹر جلالی نے حضرت سید قالتساء فاطمة الزہراء رضی الله تعالی عنہا کی طرف میں اور کی نسبت کی ہے انکاذہ من صاف ہوجائے اور ان کی اس غلط نہی کا از الدہ وجائے۔ عرضیکہ ڈاکٹر جلالی نے نہ حضرت سید قالتساء فاطمة الزہراء رضی الله تعالی عنہا کی فرضیکہ ڈاکٹر جلالی نے نہ حضرت سید قالتساء فاطمة الزہراء رضی الله تعالی عنہا کی فرضیکہ ڈاکٹر جلالی نے نہ حضرت سید قالتساء فاطمة الزہراء رضی الله تعالی عنہا کی فرضیکہ ڈاکٹر جلالی نے نہ حضرت سید قالتساء فاطمة الزہراء رضی الله تعالی عنہا کی

شان میں گتائی کی ہاورنہ می بھر طانعان سمجے جو ایک کی روثی بیں ان کے بولے ہوئے کسی لفظ سے معزت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنها کی گتائی فابت کی جا کتی ہے۔ البذا اس کی مثال میں مولوی اشرف علی تھا تو کی کرے گتا فائد عبارت کو چیش کر کے سوال کرنا مولوی چین زمان کی سراسرزیا وتی اورظلم ہے۔ و مشیعلم اللہین ظلم قوا این معوا ہم

# كياباغ فدك كے مسئلہ ميں حفرت فاطمة الزہراء رضى الله تعالى عنها نے اجتها زہيں كيا تھا؟

اس سے پہلے ہم حضرت سیدة النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے اجتہاد کے ثابت ہونے پر منفسل کلام کر چکے ہیں۔ اس کے متعلق مزید عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی مشہور صدیث جس کے الفاظ سیح مسلم کتاب الجہاد باب محم الفیئی میں بروایت حضرت عائشہ صدیقہ دشی اللہ تعالی عنہا یہ ہیں۔

الکہ تعارف ما تشر کنا فی ضدقہ ا

ترجمہ: ہماراوارٹ نہیں بنایا جاتا۔ ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے بعض الفاظ میں میں ہی بعض الفاظ کے اختلاف کیساتھ موجود ہے۔اس صدیث کے مختلف الفاظ کے بیش نظر مولوی چمن زمان کے اختلاف کیساتھ موجود ہے۔اس صدیث کے مختلف الفاظ کے بیش نظر مولوی چمن زمان نے اس کوفر امین مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم یعنی جمع کے میغہ کیساتھ تعبیر کیا ہے۔

اس صدیث کے متعلق مولوی چمن زمان کا دعوی ہے کہ بیصد یمث باغ فدک کے مطالبہ کے وقت تک حضرت فاظمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو پینی ہی نہیں تھی چنانچے مولوی چمن زمان لکھتے ہیں:۔

رى بات ان فرمينِ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ عليه واله وسلم کی جو "عدم توريثِ انبياء" پر ماطق ہیں وہ تاوقتِ مطالبه سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمه رضی الله تعالیٰ عنها کو پہنچ ہی نہیں تھے۔ (مولوی چمن زمان کی کتاب ص ۸۱)

مولوی چنن زمان نے اس دعویٰ پر بیمسئلم تغرع کیا کہ باغ فدک کے مسئلہ میں معزت فاطمیۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے اجتہا ذہیں کیا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مولوی چن زمان نے پورے وقوق سے بالجزم بید علوی کیا ہے۔

مولوی چن زمان کی اپی تحقیق سے اس پرلووم کفر

رضی اللہ تعالیٰ عنہا کواس حدیث کاعلم نہیں تھا۔ یہ صرف مولوی چمن زمان کا کمال ہے کہ بلا دلیل انتابر ادعل کر دیا اور بالحزم کہ دیا کہ یہ فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تا وقت مطالبہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہنچ ہی نہیں تھے اور چراس پران کے عدم اجتہا دکا مسئلہ بھی متفرع کر دیا دراس کے پسِ منظر میں جونز ابی ہاس سے بنبررہے۔ ہاں ہم سے سنے معلوی چمن زمان کی اپنی تحقیق کے مطابق اس یہ کفر لازم آتا ہے کیونکہ مولوی

چن زمان نے خودلکھا ہے کہ:۔ ،

سطور بالا مین م مفضلاً بیان کر یکے ہیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب کی کاب میں مطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اونی ہے۔ (مولوی چنن زمان کی کتاب میں 190) ہے۔ (مولوی چنن زمان کی کتاب میں 190)

من كذب على معمدا فليتبوا مقعد ، من النار (بخارى ، مشكوة ص٢٣) رجمة جوفن مان يوجه كر جود يولة ال كوماع كرايا 上はようりない

اور مولوی چن زمان امام سوطی رحمة الله عليه كروالے علم ع بيا-ان من تعمد الكذب عليه عليه الصلوة والسلام يكفر كفرا يخرجه عن الملة

اوراس كاترجمه يول لكماع: جوفض جان كررسول الأسلى الأرتعالى عليدوالهوالم كى ذات عاليه رجموث باند معوه كافر به المت عادي ب (مولوى فين ذمان ك كاب ١٢٥٥)

تواب سنے! مولوی چمن زمان کی تحقیق کے مطابق حفرت فاطمۃ الزہراء رضی الله تعالى عنها كوفر مان رسول ملى الله تعالى عليه والهوسلم سے بلادليل اور بالجزم لاعلم بتانا حكماً مصطفى صلى الله تعالى عليه والهوملم كواي فرمان علاعلم بتانا باوريه مصطفى صلى الله عليه ذالبدكم يرجان بوجوكرجموث باندهنا بادمون المولوي جنزمان كفل كردهام ميوطى رحمة الله عليكى درج بالاعبارت كے مطابق اليا كفر بے جوملت اسلاميد عادج كرويا ب-پس مولوی چن زمان برائی محقیق کی روشی میس کفر لازم آگیا۔ کفر بھی ایسا جوملت اسلامیدے خارج کردیتا ہے مظلوم جلالی بربلا جواز کفرلازم کرنے کا نتیجہ ہے اہذا مجھے

كَنْ دَيْجُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْدِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولَّالِمُ اللَّهُ اللْمُولُولُ الللْمُولُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللْمُلْمُ اللْمُولُولُ اللْمُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللِّلْمُ اللْمُ

ترجمه: جس نے این بمائی کیلئے کوال کھودالویقینادہ خوداس میں کرے گا۔ في بان! مريد سنة! الرحضرت سيدة النساء رضى الله تعالى عنها ك اجتهادكو تعلیم ندکیا جائے توبیلا زم آیگا کمانہوں نے صدیث رسول کو مکرایا ہے اور مستلزم ہے انکار حدیث کو۔ پس مولوی چن زمان اوران کے ہم خیالوں کومعلوم ہونا جا ہے کہ اگر حفرت سيدة النساء فاطمة الزبراء رضى الله كي طرف خطاا وتلطى كي نسبت كرناان كيزويك كتاخي ہے حالانکہ ان کی تاویل خطاء اجتہادی اور اجتہادی غلطی ہے مکن ہے تو ان کی طرف انکار حدیث کی نبت کرنا اس ہے بھی بڑی گتاخی ہے۔ اور مولوی چمن زمان کی تحقیق کے

مطابق یہ کتا فی حکمارسول الأصلی الله تعالیٰ علیہ والبہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور رسول مطابق یہ کتا فی حکمارسول الله معالی کتا فی کفر ہے للبذایہ مولوی چمن زیان پر دوسری وجہ سے کفر الله صلی الله تعالی علیہ والبہ وسلم کی گتا فی کفر ہے للبذایہ مولوی چمن زیان پر دوسری وجہ سے کفر الله صلی الله تعالی علیہ والبہ وسلم کی گتا فی کفر ہے للبذایہ مولوی چمن زیان پر دوسری وجہ سے کفر

لازم آیا۔

یزمولوی تجن زمان کی تحقیق کے مطابق حفرت سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللّہ تعالیٰ عنہا کی جانب عنہا کی جانب عنہا کی جانب عنہا کی جانب نبت ہی طور پر مصطفل کر بیم صلی اللّہ علیہ وسلم کی جانب نبت ہے۔ قاہر ہے کہ ان کی طرف انکار حدیث کی نبیت ہی چیز کی نبیت ہی چیز کی نبیت ہی جی کوئکہ یہاں ہی چیز ہے مرادوزن میں ہی چیز نہیں ہے بلکہ وہ چیز مراد ہے جوان کی شان کے لائق نہیں۔ یہاں ہی چیز ہے دوعالم صلی اللّہ تعالیٰ علیہ والہوسلم کی حدیث کا انکارائی شان کے لائق نہیں۔ یہ مولوی چین زمان کی تحقیق اور مفصل بیان کے مطابق اس مشہور حدیث کے انکار کی نبیت تھی طور پر رسول اللّه صلی اللّہ تعالیٰ علیہ والہوسلم کی طرف ہوئی۔ اور آپ صلی اللّه تعالیٰ علیہ والہوسلم کی طرف ہوئی۔ اور آپ صلی اللّه تعالیٰ علیہ والہوسلم کر جان او چی اللّه تعالیٰ علیہ والہوسلم کر جان او چی کر جھوٹ بولنا ہے۔ اس کا کفر ہونا مولوی چین زمان امام سیوطی رحمۃ اللّه علیہ سے قال کر چی کر جوٹ بولنا ہے۔ اس کا کفر ہونا مولوی چین زمان امام سیوطی رحمۃ اللّه علیہ سے قال کر چی پی البنداس وجہ سے بی مولوی چین زمان ایم سیوطی رحمۃ اللّه علیہ سے قال کر چین زمان ایم سیوطی رحمۃ اللّه علیہ سے قال کر چین زمان ایام سیوطی رحمۃ اللّه علیہ سے قال کر چین زمان ایم سیوطی رحمۃ اللّه علیہ سے قال کر چین زمان ایم سیوطی رحمۃ اللّه علیہ سے قال کر چین زمان ہاں برکفر لازم آیا۔

نیزرسول الله ملی الله تعالی علیه واله وسلم کواپی حدیث کا منظر کہنا آپ کی شان میں گتاخی ہوا گفر ہے ہیں اسوجہ میں گتاخی ہوا کہ وسلم کی شان میں گتاخی کرنا کفر ہے ہیں اسوجہ سے بھی مولوی چن زمان پر کفر لازم آیا یہ مولوی موصوف پرلزوم کفر کی چوشی وجہ ہے۔ اور مولوی چن زمان پرلزوم کفر کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب کے صفح نمبر ۱۵ اور ۵۵ پر بعض نقہاء کے حوالے سے خود کھ چکے ہیں کہ حضرت فاظمۃ الزہراء رضی الله تعالی عنہا کا طرف انکار گتاخ کا فر ہے ہی انہوں نے حضرت فاظمۃ الزہراء رضی الله تعالی عنہا کی طرف انکار صدیث کی نسبت کر کے ان کی گتاخی کی۔ تو اسوجہ سے بھی ان پر کفر لازم آیا۔

مولوی چن زمان پرلزوم کفری سے پانچ وجہیں بادی النظر میں ان پر ثابت ہیں۔
سے صرف انگونمونہ دکھایا گیا ہے تا کہ انگو پتہ چلے کہ وہ جس راستے پر چل پڑے ہیں اس کا
انجام بردا خطرناک ہے۔ میں اس کام کے در پے نہیں ہوں اور نہ ہی میری غرض ان کی
پوری کتاب کورد کرتا ہے۔ میں صرف ان کی بردی غلطیوں پر ان کو تنبیہ کرر ہا ہوں تا کہ وہ

ا پی اصلاح کرلیں۔ اگران پرلزوم کفر ثابت کرنے کی وجہ ہے وہ جھے پر ناراض ہو جا کیں تو میں یہی کہوںگا۔ میں یہی کہوںگا۔ سے کر بر تو لازم است لازم کردہ ات باوا یعنی اگر تجھے پر ( کفر ) لازم آرہا ہے تو بابا تیراا پنالازم کیا ہوا ہے ( میں کیا کروں ) مند بید تمبر ۸:

#### خطاءاجتهادي كےاطلاق كى صورتيں

مولوی چن زمان نے اپی کتاب کے صفحہ ۸۸ پر بیعنوان قائم کر کے "خطاع اجتمادی کے اطلاق کی صورتیں" اس کے تحت لکھا ہے کہ:۔

الم مغزالى كے مطابق خطاكا اطلاق دوصورتوں ميں كيا جائيگا۔

(۱) حکم شری کوطلب کیا مگر پاند سکاتو خطاء پر ہے۔

(۲) جس پیم شری کی طلب لازم تھی مگراس نے کوتا ہی کی تواب بھی خطار ہے۔ امام غزالی کا کلام بیہے۔

اسم الخطا يطلق على من طلب شيئا فلم يصب اوعلى من

وجب عليه الطلب فقصر (السمتصفى ص٩٥) خطا كااطلاق المخفى بركياجاتا بحس في كسى چيز كوتلاش كيا مريا ندركاريا

وہ مخص جس پرطلب لا زم ہوئی اوراس نے کوتا ہی گی۔

خطیب فرکوراوراس کے مامیوں سے سوال ہے ک

آپلوگ سیده طیبه طاہره رضی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی الله تعالی عنها کی جانب سبت وسط پر سرنی تعالی جانب سبت وسط پر سرنی تعالی تعالی

جواباً عرض ہے کہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب نسبت خطا پر معر ہونے کا الزام مولوی چن زمان کی بددیا تی اور تی علاء پر بہتان ہے۔ اجتہا دی خطاء کی نسبت حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف کرنا صرف اس مجبوری کی وجہ ہے کہ بصورت دیگر ایسے خت اعتر اضات کا سامنا ہے جن کا جواب دینا ممکن نہیں ہے۔

لہذا گزارش ہے کہ بالعوم تمام اہل ہیتِ کرام اور بالخصوص حضرت سیدہ طلیبہ طاہرہ سیرة النساء الجول الزہراء ، جکر کوشئہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی شان کے آگے ہمارا سر نیاز ہروت خم رہتا ہے۔

### منطق کے قاعدہ سے مسکلہ متنازعہ کاحل

مولوی چمن زمان منطق میں البذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ منطق کے قاعدہ سے
ان کومئلہ مجھادیا جائے۔ پس جانا جاہئے کہ ڈاکٹر جلالی نے اپنے متنازعہ فیہ خطابوں میں
حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف مطلق خطاء اور مطلق غلطی کی
نسبت کی ہے۔

مطلق خطاء اور مطلق غلطی کومطلق اشیکی کے معنیٰ میں لیا جائے یا اشیکی المطلق کے معنیٰ میں لیا جائے یا اشیکی المطلق کے معنیٰ میں۔ دونوں صورتوں میں خطا اور غلطی کے کسی ایک فرد کے تحقق ہے مطلق کا تحقیق موجائیگا۔ چنانچے سید میر زاہد ہردی رحمۃ اللہ علیہ مطلق اشیکی اور اشیکی المطلق کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

تحقيقه ان المطلق يو خذ على وجهين ان يو خذ من حيث هو ولا يبلا حظ مع الاطلاق وحيننذ بصح اسناد احكام الافراد اليه لاتحاده معهاذاتا و وجود او هو بهذا الاعتبار يتحق بتحقق فر دما وينتفى بانتفائه وهو القضية المهملة اذ موجبتها تصدق بصدق الجزئية وسالبتها تصدق بصدق المجزئية والشانى ان يوخذ من حيث انه مطلق ويلاحظ معه الاطلاق وحينشذ لا يصح اسناد احكام الا فراد اليه لان المحيثية الاطلاق وحينشذ لا يصح اسناد احكام الا فراد اليه لان المحيثية الاطلاق و حينشائه بل بانتفاء جميع الافراد وهو موضوع القضية الطبعية (مير زاهد على ملا جلال ص ١٠٠١٠١)

رجمہ: ال (مقام) کی محقیق یہ ہے کہ مطلق دوطریقوں پرلیا جاتا ہے (ایمنی مطلق کی دوسمیں ہیں )ایک سے کہ اس کومن حیث عولیا جائے ( یعنی شیکی کالحاظ بحیثیت شی كياجائے) اور اطلاق كيساتھاس كالحاظ نه كياجائے (يعني اطلاق كواس شيئي كى جزء نه بنايا جائے۔ یہ بہاتم ہے، اس کومطلق الشینی کہتے ہیں) اوراس وقت اس کی طرف افراد کے احکام کی نسبت سیح ہوتی ہے۔ کیونکہ (اسوقت)وہ افراد کیساتھ ذات اور وجود (دونوں) کے لحاظ سے متحد ہوتا ہے اور وہ (مطلق) اس اعتبار سے ( یعنی مطلق اشیکی کے اعتبار سے ) ایک فرد کے تحق سے متحقق ہوجاتا ہے ( مینی ایک فرد کے ثبوت سے ثابت ہوجاتا ہے ) اور ا کی فرد کا نفی ہے منتقی ہوجاتا ہے اور وہ قضیہ بلدہ والیتی مطلق الشی قضیم بملہ کا موضوع ے) کونکہ تضیم ملہ وجبہ جزئیے کے صرق سے صادق ہوجاتا ہے اور ای طرح اس کا سالبہ (مجل) جزئیے کے صدق سے صادق ہو جاتا ہے (مطلب بیرے کہ تضیم مملہ میں برنیے کے جوت سے موجبہ برئیر صادق دو جاتا ہے اور برئیے کے سب سے سالبہ برئی صادق موجاتا ہے) اور دوسری تنم (الشینی المطلق) یہ ہے کہ مطلق کواس حیثیت سے نیا جائے کہ وہ مطلق ہے اور اس کیساتھ اطلاق کا لحاظ کیا جائے اور اسوقت افراد کے احکام کی نبت اس کی طرف سی نه بوگی کیونکه حیثیت اطلاقیاس سے انکار کرتی ہے ( یعنی اطلاق کی قیدای کے منافی ہے) اوروہ (مطلق) اس اعتبارے (بعنی الشینی المطلق کے اعتبارے) اكفرد كي تحقق م المقتق موجاتا في الكفرد كي الكفرد كي المدات موجات موجات م ا کے فرد ک نفی ہے متعی نہیں ہوتا بلکہ تمام افراد ک نفی کرنے سے (متعمی ) ہوتا ہے اور وہ تضیہ

طبعیہ کا موضوع ہے۔ اس تحقیق کے مطابق بہتر توبہ ہے کہ ڈاکٹر جلالی کے کلام میں مذکور مطلق خطا واور

مطلق غلطی کومطلق النینی کے معنیٰ میں لیتے ہوئے ان کی تاویل کو تبول کرلیا جائے اوراس سے خطا واجتہادی اور اجتہادی غلطی مرادلی جائے۔ کیونکہ جب کوئی مختم محتمل الباویل اور

ذومعانی لفظ ہولے تواس کوائی مراد تعین کرنے کاحق حاصل ہوتا ہے۔

اس پرتمام اہل سنت کا اجماع ہے کہ باغ فدک کے مسئلہ میں حضرت سیدنا مدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ حق تھا تو لا محالہ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اجتہاد جوان کے فیصلہ کے مقابلہ میں تھا خطا ہوگا کیونکہ اگر دونوں کوحق کہیں تو اجتماع تقیط میں لازم آئےگا جو کہ محال ہے۔

اوریہ بات بالکل واضح ی ہے کہ گناہ پراجر وثواب نہیں ملتا لہذاان کی خطاء اور غلطی سے گناہ مراد نہیں ہوسکتا مطلق خطا اور غلطی کے افرادِ ناقصہ متعدد ہیں۔ مثلاً (۱) معلق میں مطلق بحدید عملی مراد کی جائے نہ

ما حفرت الع بريره رضى الله تعالى عند صدوايت بكر، رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وللم فرياتي بين الماحكم العاكم فاجعه ناصاب فله اجوان وافا حكم فاخطا فله اجور احد (وملى ص٢٣١ بر صفحه اول ابواب الاحكام) ترجمه جب عالم اجتهاد سي كوني فيعلم كرياور وهم بوتواس كودواجر لمته بين اور جب فيعلم كرفي فيعلم كرياور وهم بوتواس كودواجر لمته بين اور جب فيعلم كرفي فيعلم كرياور وهم بوتواس كودواجر لمته بين اور جب فيعلم كرفي فيعلم كرياور وهم بوتواس كودواجر المته بين اور جب فيعلم كرفي في في المراكم ال

خطاء اجتهادی (۲) کوتای (۳) فروگذاشت وغیره خطاء اجتهادی کے علاوه کی دوسر فرونات وغیره خطاء اجتهادی کے علاوه کی دوسر فرونات کے مراد ہونے پرکوئی قرینہ تا کم نہیں ہاد رخطاء اجتهادی کے مراد ہوئے پرحفرت سیدة النساء فاطمة الزہراه رضی الله تعالی عنها کا اجتماد واضح قرینہ ہے۔ لہذا اس مورت میں مجی خطاء اجتمادی ہی مراد ہے۔

پی جب ڈاکٹر جلالی کے کلام میں فدکور مطلق خطاء اور مطلق غلطی ہے خطاء اجتہادی اور مطلق غلطی ہے خطاء اجتہادی اور اجتہادی غلطی کا مراوہ ونامتعین ہوگیا تو اس کو حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہاکی گستاخی قرار ویناغلط ہے۔

ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی مجلس میں بر سر منبر حفرت سیدۃ النہاء فاطمۃ الزہراء
رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کی طرف خطاء اور غلطی کی نسبت کرنا بلکہ اس کا تحرار کرنا ڈاکٹر جلالی کی
باحتیاطی ہے۔ اور حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا جیسی عظیم ہتی کے معالمہ میں
بے احتیاطی کر کے عوام وخواص میں بدگانی اور نفر ت و انتشار سمیلنے کا سبب بنا ڈاکٹر
موصوف کی سخت غلطی ہے لہٰذا اس غلطی سے ان کور جوع کرنا چاہئے۔
موصوف کی سخت غلطی ہے لہٰذا اس غلطی سے ان کور جوع کرنا چاہئے۔

### مسائلِ اعتقادیہ میں حق متعتبین ہوتا ہے۔

مولوی چن زمان نے اپنی کتاب کے صفی نمبر ۱۳ پر کھا ہے:۔

اور مسلمات سے ہے کہ مسائل مجتمد فیھا میں حق بین الججہدین دائر ہوتا ہے کی

ایک کوختی طور پر غلط نہیں کہا جاسکتا، بناء بریں ممکن ہے کہ اس اجتہاد میں صواب سیدنا

مدلیق اکبر کیسا تھ ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ صواب دوسری جانب ہو.......!!!

مسئلہ کواجتہا دی بنا کر آپ بھی طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صواب حضرت سیدنا

مدلیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ ہی کے اس کہ کومسائل اجتہا دیہ کی صف میں نہ لایا جائے بلکہ

مسائل منعوصہ میں رہنے دیا جائے۔ انتہا کلامہ

جواباً عرض ہے کہ معلوم نہیں مولوی چمن زمان خود مخالطہ کا شکار میں یا جان ہو جھ کر

دومروں کومغالددین کی کوشش کردہ ہیں۔ صفح نب ای ایر لکھ نظی ہیں: کیونکہ ہفاراایمان ہے کہ ''اس مسئلہ عن صنواب سیدنا صدیق اکبر کیساتھ ہے۔ ایسے بی موقع پر کی شام نے کہا ہوگا۔

\_ مدانت میں نبیں عمق ماوٹ کے اصواول سے اللہ خوشبو آئیس عملی کاغذے پھولوں سے اللہ

مولوی چن زبان ہے کوئی ہو جھے کہ جب آپ لوگوں کا ایمان ہے کہ 'اس سکلہ میں صواب سیدنا مدیق اکبر کیسا تھ ہے تو چر حضرت سیدۃ النہاء فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خطاء پر مانے والوں کے خلاف آپ لوگوں نے انتا بڑا جاذ کیوں گھڑا کر رکھا ہے؟ کیا اس کے چیچے کوئی دوسرا مقصدتو کارفر مانہیں؟ مولوی چن زبان کو معلوم ہونا چاہئے کہ اصولی اور اعتقادی مسائل میں حق متعین ہوتا ہے فردی اور فقبی مسائل میں حق متعین ہوتا ہے فردی اور فقبی مسائل میں حق متعین ہوتا ہے فردی اور فقبی مسائل میں حق مجتمدین کے اجتهاد کے درمیان وائر ہوتا ہے۔ اسلئے ان مسائل میں اپنے ند ہب کوصواب مسائل میں اپنے ند ہب کوصواب مسائل میں اپنے ند ہب کو خطاء محتمل الصواب کہنا واجب ہے اور اعتقادی مسائل میں اپنے ند ہب کوخطاء محتمل الصواب کہنا واجب ہے اور اعتقادی مسائل میں اپنے ند ہب کوخل اور اپنے مخالف کے ند ہب کو باطل کہنا واجب ہے۔ چنانچہ مسائل میں اپنے ند ہمب کوخل اور اپنے خالف کے ند ہب کو باطل کہنا واجب ہے۔ چنانچہ الم علاء ادین حسکمی رحمۃ اللہ علمہ کیلئے ہیں: ۔

وفيها اذا مسئلنا عن مذهبنا و مذهب مخالفنا قلنا وجوباً ملهبنا صواب يحتمل الخطاء ومذهب مخالفناخطاء يحمل الصواب واذسئلنا عن معتقدنا و معتقد خصومنا قلنا وجوباالحق مانحن عليه والباطل ماعليه خصومنا ١٥ (در المختار على هامش ردالمحتار ج اص ٣٨ – ٣٩ مطبوعه مكتبه حقانيه پشاور پاكستان)

ترجمہ: اوراس میں یعنی امام معیی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ' الا ثباہ والنظائر میں ) ۔ بہ جب ہم سے ہمارے فدہب اور ہمارے مخالف کے فدہب کے بارے میں سوال کیا جائے تو ہم وجو با کہیں گے کہ ہمارا فدہب ورست ہے خطاء کا احتمال رکھتا ہے اور ہمارے مخالف کا فدہب خطاء ہے در بھی کا احتمال رکھتا ہے اور جب ہمارے اور ہمارے ا

المرجم بن مبرالكريم عمر تال رحمة الأعلية عمل المتخاصمين فهى من كل مسئلة بتعين السحق فيها بين المتخاصمين فهى من الاصول ( الملل و النحل ص ٣٥ مطبوعه قاهره مصر) ترجمه: بره ومسئلة جمل على تروم مقابلول كردم يان متعنن بوقة و واصول

ال مسئلہ کی تفصیل ہے ہے کہ دو نقبی اور فری مسائل جن جس ائمہ جہتدین یا اکابر عن اللہ سنت کا اختلاف ہے ان جس حق متعیّن نہیں ہوتا بلکہ جہتدین کے اجتباد کے درمیان دائر ہوتا ہے جسے فقہا و حفیہ، شافعیہ کے مسائل ۔ ان جس تمام مجہتدین کو اس معنی میں حق پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ سب ماہر دین ہیں اور انہوں نے دلائل شرعیہ کی روشی میں اجتہاد کی ہوتا ہے گر اجتہاد کی ہوتا ہے گر اسلام تعین ہمارے دستری سے باہر ہے اسلام شریعت نے ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا۔ اس کا تعین ہمارے دستری سے باہر ہے اسلام شریعت نے ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا۔ مسئلہ متناز عد میں تو حق متعین ہے کیونکہ اس پر تمام اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضرت سید تا انساء معدیق اگر بوخی اگر خضرت سید تا انساء معدیق اگر ہوگیا کہ حضرت سید تا انساء معدیق اللہ تعالی عنہا کا اجتمادی پر خطاع تھا۔

مولوی چمن زمان سے گزارش ہے کہ بیاعتقادی سئلہ ہے اسلیے اس میں حتی طور پر کہا جائیگا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تن پر تھے کیونکہ ان کا جتها دقواعد شرعیہ کے مطابق تھا۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا اجتها داس کے برعکس تھا اسلیے خطاء برمنی تھا۔

ال مسئلہ کواجتہادی مسائل کی صف سے نکالنے والوں کے مسلک کواسلم کہنے کی بنیا واس فلنی وعلی پر ہے کہ انبیاءِ کرام کے ترکہ میں وراثت جاری نہ ہونے کے متعلق جو احادیث ہیں وہ باغ فدک کے مطالبہ کے وقت تک حضرت سیدۃ النہاء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کونہیں پہنچی تھیں۔ حالانکہ سوائے طن کے اس دعلی پرکوئی دلیل نہیں ہے۔

اس سے جو فرانی لازم آئی ہاں کو ہم گرزشتہ صفات میں بیان کر چکے ہیں یہاں ہے عمل کرنا

ہو ہون ہیں ہے ۔

ہان الظن لا یعنی من المحق کھیا (سور فیونس آیت ۲۳)

ر جہ کنزالا یمان ہے گئی گمان حق کا مجھا مہیں و بتا

اس آیت مقدرے وی شر جب طن اور گمان سے حق بالکل عابت ہی نہیں ہوسکتا

و مولوی چمن زبان اس ملک کو اسلم کیے کہ رہے ہیں جس کی بنیا دھرف طن پرہ؟؟؟

فر مولوی چمن زبان اس ملک کو اسلم کیے کہ رہے ہیں جس کی بنیا دھرف طن پرہ؟؟؟

منا کا انکار مرک انہوں نے ان نصوص شرعیہ پرہے کو یا بغیر اجتہا داور دلیل شری کے اس مسئلے کا انکار کر یا الحیا ذباللہ تعالی ۔

مسئلے کا انکار کرے انہوں نے ان نصوص شرعیہ کا بی انکار کر دیا الحیا ذباللہ تعالی ۔

مسئلے کا انکار کرے انہوں نے ان نصوص شرعیہ کا بی انکار کر دیا الحیا ذباللہ تعالی ۔

اس بات کی اجازت مولوی چن زمان اور ان کے ہم خیالوں کا ایمان و بتا ہوگا مارائیان اس بات کی اجازت مولوی چن زمان اور ان کے ہم خیالوں کا ایمان و بتا ہوگا مارائیان اس کی اجازت نہیں و بتا کہ ہم حضرت سیدۃ النساء جگر کوشئہ مصطفیٰ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ظیم شان میں اتنی بردی گنتا خی اور اس صریح بہتان کا دروازہ کھولیس۔ منسمہ نمبر 9:۔۔

## مولوی چمن زمان کی فقل کی غلطیاں

مولوی چن زمان نے بسو ہے جھے تقلی عبارات کی بھر مارکردی ہے۔ حاطب لیل کی طرح سجے وسقیم میں فرق کے بغیر جہاں سے کوئی بات ملی اس کونقل کرنے میں اپنی جیت بجی ، اگر جھے ضیاع وقت اور تطویل لا طائل اور قارئین کرام کے اطلال کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کی نقل کردوا یک ایک عبارت کا وزن بتا تا اور اس کا سجے محمل متعین کردیا۔ لیک اب چونکہ فہ کورہ بالا وجوہ کے ویش نظر میں ان کی پوری کتاب کو رد کرنے کے در پ نہیں ہوں اسلئے ای ایک تنبیہ میں ان کی فامیاں ظام رکردینا کافی سجمتا ہوں۔ امید میں موں اسلئے ای ایک تنبیہ میں ان کی تعنبیہ سے ان کی نقل کردہ تمام عبارات کی حقیقت جان کی نقل کردہ تمام عبارات کی حقیقت جان کی نقل کردہ تمام عبارات کی حقیقت جان کی تعنبیہ سے ان کی نقل کردہ تمام عبارات کی حقیقت جان کی تور

پی معلوم ہونا چاہئے کہ مولوی چمن زمان کی نقل میں درج ذیل خامیاں ہیں۔

(۱) بہت ی عبارتیں میجے نظر وقر کے بعد ان کے دعلی پر منظبی نہیں ہوتیں جن میں سے ایک مثال یہ ہے کہ خطاء اجتہادی کے اطلاق کی جوصور ٹیس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لے نقل کی جیس مسئلہ متازعہ میں انکی ایک صورت موجود ہے گراس کی نئی کا دعل کر دیا۔ میرے ایک رسالہ میں اس کی اور مثالیں بھی لمیس کی مثلاً ڈاکٹر جلالی نے بعض علاء اور سادات کرام کی تو جین ذاتی مخاصت کی بنا پر کی ہے گر مولوی چمن زبان نے ان کے خلاف فقہاء کی وہ تمام عبارتیں نقل کردیں جوعالم دین اور سید ہونے کی وجہ ہے تو جین کے تعم سے متعلق ہیں۔

(۲) محابہ کرام کی طرف تھیتی خطاء کی نسبت کی ممانعت کے متعلق جوعبارات علاء جیں ان کو اجتہادی خطاء کی نسبت کی ممانعت کے متعلق جوعبارات علاء جیں ان کو اجتہادی خطاء کی نسبت کی ممانعت کے متعلق جوعبارات علاء جیں ان کو اجتہادی خطاء کی نسبت کی ممانعت کے متعلق جوعبارات علاء جیں ان کو اجتہادی خطاء کی نسبت کی ممانعت سے متعلق جوعبارات علاء جیں ان کو اجتہادی خطاء کی نسبت کی ممانعت سے متعلق جوعبارات علاء جیں ان کو اجتہادی خطاء کی نسبت کی ممانعت کی ممانعت کے متعلق جوعبارات علاء جیں ان کو اجتہادی خطاء کی نسبت کی ممانعت سے متعلق جوعبارات علاء جیں ان کو اجتہادی خطاء کی نسبت کی ممانعت کے متعلق جوعبارات علاء جیں ان کو اجتہادی خطاء کی نسبت کی ممانعت سے متعلق جوعبارات علاء جیں ان کو اجتہادی خطاء کی نسبت کی ممانعت سے متعلق جو عبارات علاء جیں

(۳) جن مسائل میں حق متعین نہیں ہوتا بلکہ مجہتدین کے اجتہاد کے درمیان دائر ہوتا ہے ان میں کسی معین مجہتد کی طرف خطاء کی نسبت عامی مقلد یعنی غیر مجہتد کیلئے جائز نہیں چاہوہ غیر مجہتد عالم کیوں نہ ہو۔ اس مسئلہ کے متعلق جوعبارات علماء ہیں ان کواس مسئلہ میں خطاء اجتہادی کی نسبت کی ممانعت کے متعلق نقل کردیا جس میں تمام اہلِ سنت کے اجماع سے حق

متعتن ہے یعنی باغ فدک کامسکد۔

(۳) گووم کفرے متعلق الی عبارتیں نقل کردیں جن کونہ مفتی بہ قول کہا جاسکتا ہے اور نہ بی وہ فقہ کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں اور اس بات سے بخبررہ کہ ان کی وجہ سے خود جمیم پر کفر لازم آئیگا۔ اور پانچ وجوہ سے اپنے اوپر کفر لازم کرادیا اور وہ الی قوی وجہیں ہیں جن کا جواب دینا ان کیلئے آسان نہیں۔

كَذَالِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابَ الْأَحِرَةِ ٱكَبَرُدَ لُوكَانُو ايعَلَمُونَ الْمُ

(۵) الزوم كفر مے متعلق شاذا توال اور وہ بھی شروح حدیث اور سیرت وغیرہ کی كتابول سے اور دہ بھی اكثر غیر حنی اور غیر جہتد علاء کے نقل كر دیے،۔ ان سے كوئی ہو جھے كہ ایسے اتوال ہے كئی مسلمان پر نہ صرف مسلمان بلكہ بی پر نہ صرف عالم وین پر نہ صرف عالم دین بر نہ صرف عالم بلكہ باطل دین بلکہ خادم دین پر نہ صرف خادم وین بلکہ ملغ اسلام بلکہ باطل کے مقابلہ میں كھڑے والے پر نہ صرف باطل کے مقابلہ میں كھڑا ہونے والا بلکہ

مولوی چن زبان نے اپی کتاب کے ملحہ ۱۲ اپر لکھا ہے:۔ خطیب ندکور کی گفتگو میں وار دہونے والے لفظِ خطاسے خطا اجتہادی کے ارادہ اوراطلاق کی محت کیلئے کم از کم چارامور ضروری ہیں۔

(۱) مئلهاجتهاديهو

(٢) سيده طيبه طاهره رضى الله تعالى عنها عنها عناس من خطامو كي مو

(۳) خودخطیب ندکورجس کلام کی شرح کرد ہا ہاس کلام میں بھی اس معنیٰ کے ارادہ کا اختال ہو۔

(٣) خودخطیب ندکوری گفتگوی ال معنی کے ارادہ سے کوئی مانع ندہو ..... ان امور اربعہ کے تحقق کیا تھ قرید صارفہ کا وجود بھی ضروری ہے۔ فان اللفط لایہ جوز حمله علی غیر ماوضع له الا بدلیل

صحيح يمنع من ارادة الحقيقة

اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو خطیب مذکور کی متازع گفتگو میں اُمور بالا میں سے کوئی بھی متحقق نہیں (مولوی چمن زمان کی کتاب ص ۱۲۱–۱۲۷)

جواباً عرض ہے کہ یہ نظرِ انصاف نہیں بلکہ نظر بے انصافی ہے کیونکہ موائے اتباع طن کے اس پرکوئی دلیل قائم نہیں ہے۔ ہم قر آن پاک کی یہ آیت پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ: ان الظن لایغنی من المحق شیئا ہ (سور قیونس آیت ۲۳) ترجمہ کنزالا یمان: ہے شک گمان حق کا مجھے کا مہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ طن اور گمان سے حق ثابت ہوئی نہیں سکتا۔ لازیان عاظ ہے وہ

للندااتاع ظن کے تحت مولوی چمن زمان نے جتنی باتیں اپنے ول سے گھر کر

جیش کی جیں ان کی بنیادی فاسد ہو کہ اس فاسد بنیاد پر قائم کردہ ساری محارت بقاعدہ "ناه الفاسد على الفاسد فاسد" فاسد باورمولوي چن زمان كي صفي ١٣٢ تا ١٣٢ كي -ماري تقریے ہے کار ہے۔ سنے اور دیکھنے کے قابل ی نہیں چہ جا بکداس کے جواب دیے کی ماجت ہو مرمولی چن زمان کے محمد دکواتو زنے کیلے ہم مختم اوض کرتے ہیں کہ اوال ہم نے ای مسلم کا جہادی ہونا بھی گزشته مفات میں تابت کرویا اور حفزت سیرة التماور منی الله تعالى سے اس مسئلہ میں خطاء اجتمادی كا صاور ہونا بھی لہذا ان دولوں باتوں كا انكار. مولوی چن زمان کی کم جنی یا بددیائت ہے۔ رہی تیسری بات تو عرض ہے کہ ڈاکٹر جلالی نے جب حفرت پیرمبرعلی شاہ صاحب رجمة الله علیہ کے کلام کی شرح عی غلط کی ہے تو ان کے کلام میں اس معنی کے ادادہ کا احمال کیوں مروری ہوگیا؟ ربی چومی بات تو اس کے متعلق عرض ہے کہ جب ڈاکٹر جلالی کا سارا خطاب ہی حضرت سیدنا مدیق ا کبررضی اللہ تعالی عندے ظلم کی فعی میں ہاور میای ونت ممکن ہے جب مفرت سیدة النساء رضی الله تعالى عنها كے مطالبہ كوبنى برخطاء تنكيم كياجائے اور ڈاكٹر جلالى ائى سارى گفتگو ميں اى بات کوٹابت کررہے ہیں تو پھران کی گفتگو میں اس معنیٰ کے ارادہ سے کون ی چیز مانع ہو کتی ے؟ اگرمولوی چن زمان اپن بدگانی کی بنیاد برقائم کردهمفروضات کومانع مجھرے ہیں توان كارد يملي موچكا ي-

ٹانیا تخذیرالناس کی غلط عبارتوں کو مثال بنا کر پیش کرنا اور خواہ کواہ کلام کوطول دیر صفحات سیاہ کرنا اہلِ فہم کے نزدیک قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے۔ ہاں اگر مولوی چن نہان نے اپنے ہم خیالوں کے دل کو بہلانے کیلئے یاخود پندی کرتے ہوئے اپنے دل میں پھولے نہ تانے کیلئے بیکام کیا ہے تو اس کے متعلق بقول مرزاغالب ہم بیری کہ سکتے ہیں۔ دل بہلانے کو غالب بید خیال اچھا ہے۔ دل بہلانے کو غالب بید خیال اچھا ہے۔

لیکن ہم ہے کہیں گے کہ خود پندی تکبر کی ایک قتم ہے اور اس کا انجام بہت براہے البذابقول شاعر مولوی چمن زمان سے عرض ہے کہ

۔ من عمویم ایں وآل گن مصلحت بیں و کار آساں کن النَّاعُ مِنْ ہے کہ قرینہ صارفہ کا وجودہم نے ''منطق کے قاعدہ ہے مکلم تنازر کاحل' کے عنوان کے تحت ثابت کر دیا ہے وہاں ملاحظہ فر مائیں۔اعادہ کی حاجت نہیں۔ معیمیہ فمبر ال:۔

## مولوی چن زمان کی ہدد وحری

قار کین کرام! مولوی چن زمان کی ہٹ دھری ملا خلفر مائیں: اپنی کتاب کے صفی نمبر ۱۳۰۰ پر " عبیہ "کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:۔

بعض المراعلم في المراحل من اجتهاد " بهي الفاظ استعال فر مائع بي الكين ان كى كلام من لفظ اجتهاد اصطلاحي معنى مين او نے كر بجائے محض " رائے اور موقف" كے معنى ميں ہونے كر مئلہ كواجتهادى فرض كرتے ہوئے جناب مديق اكبر كے موقف كور جے دى ہے كين ان كى كلام باب مماشاة مع المصم ہے ہے فليتنبه (مولوى چمن زمان كى كتاب س-۱۳۱)

میں کہتا ہوں: اُن سے کوئی ہو جھے کہ ان اہل علم نے جب صاف لفظوں میں اجتہاد کالفظ استعال فر مایا ہے تو آپ کواس کی تاویل کی کیاضرورت پڑی ہے؟ نیز اس کی تاویل بھی ایسی کی جو اہلِ علم کے زود یک تعجب انگیز اور معتکہ خیز ہونے کے علاوہ کچے ٹیس ۔

ان سے کوئی ہو جھے کہ جب ایک بحجہ دوسرے مجہد کے خلاف کوئی رائے اور موقف اختیار کرنے تو اس مجہد کی اس رائے اور موقف اور اس کے اجتہاد میں کیا فرق ہوگا؟ علم منطق کی چاروں نبتوں میں سے کوئی نسبت ان میں ہوگی؟ نسبت نساوی یا تباین، عموم وخصوص کی چاروں نبتوں میں سے کوئی نسبت نساوی ہوگی اور یقینا ہوگی تو وہ ایک بی چیز ہوئیں، مطلق یا من وجہ؟ اگر ان میں نسبت نساوی ہوگی اور یقینا ہوگی تو وہ ایک بی چیز ہوئیں، نیادہ سے زیادہ ان میں اعتباری فرق ہوگا، لیکن پھر بھی ایک بی چیز رہیں گی۔ پس مولوی چن زمان کی بیتا ویل لغوشہری یا نہیں؟ ایسی صورت میں ہم انہیں ہے دھرم نہیں تو اور کیا کہیں؟ مولوی چن زمان کی بیتا ویل لغوشہری یا نہیں؟ ایسی صورت میں ہم انہیں ہے دھرم نہیں تو اور کیا کہیں؟ مولوی چن زمان کی بیتا ویل ان کے مماشات مع اضم کے باب سے آپ ان کے کلام کوکی طرح بنا دے ہیں حالانکہ مماشات کے معنی ہیں کی کیا تھ چانا۔

کے کلام کوکی طرح بنا دے ہیں حالانکہ مماشات کے معنی ہیں کی کیا تھ چانا۔

چنا نچے غیا اللغات میں ۱۳۵۷ میں معنی ہیں کی کیا تھ چانا۔

معاشات ہضم اول وشین معجمہ ہاکسے رفتن و همواهی کو دن از منتخب
ترجمہ: مماشات پہلے حرف (میم) کے ضمہ اور نقطے والے شین کیا تھ ہے
اس کامعنیٰ ہے: کی کیا تھ چانا اور (اس کی) ہمرائی کرنا (یعنی ساتھ رہنا) ہے
معنی ختیب اللغات ہے لیا گیا ہے۔

اورمع الخسم كمعنى بين مدِ مقابل كيماتھ۔ پس مماثات مع الخسم كے معنى بوك مدِ مقابل كيماتھ ۔ پس مماثات مع الخسم كے معنى بوك مدِ مقابل كيماتھ چلنااوراس كے ساتھ رہنا۔

اب سوال میہ ہے کہ آپ تھم کس کو بنا کیں گے اگر آپ کہیں کہ حضرت مدیق اکبراور حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہما ایک دوسرے کے تھم تھے توبیان کی شان کے لائق نہ ہونے کے باوجود خود غلط ہے کیونکہ ان کا مماشاۃ (ساتھ چلنا) ٹابت نہیں اور اگر آپ شیعہ کو اس عالم کا تھم بنا کیں؟ توبیعی غلط ہے کیونکہ شیعہ اس مسئلہ میں اجتہاد کے قائل نہیں تو مماشات کیے ہوا؟

#### واكثر جلالي كي غلطيال

مولوی چن زمان اپی کتاب کے صفحہ ۱۸ اپر لکھتے ہیں:۔

بات واضح ہے کہ اگر خطیب نہ کور کی نیت خطاء اجتہادی کی تھی تو پہلے ہی مرحلے میں اس کی وضاحت میں کہد دیا جاتا۔ کی دنوں تک شور شرابا ہونے، موصوف کی جانب سے اہلِ علم ،کو برا بھلا کہنے، ویڈیو کلپ جاری کرنے کے بعد اگلے مرحلے میں تاویل آنے سے صاف ظاہر ہے کہ متازع گفتگو میں اجتہادی خطاء کا ارادہ نہ تھا۔ ورنہ اس ارادہ کی وجہ نہ اظہار میں آئی تا خیر اور اظہار سے پہلے معترضین کی فدمت اور ان پرلعن طعن کی کوئی وجہ نہ متی ۔ انہیٰ کلامہ ۔

جواباً عرض ہے کہ یہ بات ہم جمی مانتے ہیں کہ ڈاکٹر جلالی نے اپنے دفاع میں جو خطابات کئے ہیں ان میں ڈاکٹر موصوف سے کی چھوٹی بڑی غلطیاں سرز دہوئی ہیں۔ان کی بنیادی غلطی میتی کہ انہوں نے حضرت سید تا ہیر مہر علی شاہ رحمۃ اللّٰہ علیہ کی عبارت کی غلط تشریح

ک۔ وومری غنطی میتی کدانی اس غلطی کو سیجے سمجھا۔ تیسے ری غلطی میتی کداس غلطی کو سیجی سمجھ کے کہ اس پراڑ گئے۔ چوشی غلطی میتی کداس کو سیج جا بہت کرنے کی کوشش کی۔ یا نچویں غلطی میتی کہ اس کو اس کا خلا راستہ افتا یار کیا ، جمعنی غلطی میتی کداس غلطی کو سیج جا بہت کرنے کے خلا وال کا قائم کئے اور غلط ضابطہ وضع کیا۔ اور ساتو میں غلطی میتی کہ اس غلطی کو سیج کا بہت کرنے کیلئے علما ، کو مناظرہ کا چیلئے دیا اور ان کو پرا بھلا کہا۔

مولوی چن ز مان اپی کتاب کے صفح نمبر مہم اپر کھتے ہیں:۔

بنیادی بات بہ ہے کہ خطیب مذکور نے اپنی منازع گفتگو پراعتراضات کا سلسلہ چل لکلا۔
شروع ہوتے ہی '' خطاء اجتہادی'' کی تاویل نہیں گی۔ اعتراضات کا سلسلہ چل لکلا۔
موصوف کے جماتیوں بلکہ خودموصوف کی جانب سے معترضین کو برا بھلا کہا گیا۔ موصوف
نے دیڈیوکلپ کیڈر لیع اپنے کے ہوئے جملوں کو درست قرار دیتے ہوئے تمام اہل علم
کو تینے کیا کہ اگر پیرصاحب کی گفتگو کے یہ عین نہیں تو آپ لوگ اس کے درست معنی کر کے

ركماؤ- موصوف كي فتكوملا فظرمو

میں سب کو بہا گب وہل کہ رہا ہوں: آپ کے پاس چنو کھنے ہیں اگر رتی ہمر بھی غیرت ہو دین کی آپ لوگوں کے اندر تو ہیر مہر بلی شاہ صاحب کی اس عبارت میں جو حالفین کی دلیل اور اس کا جو جو اب ہیر صاحب نے دیا ہے یہ اپنے افقواں میں یہ وضاحت کر کے دیں کہ ہیر صاحب نے اس میں کیا لکھا ہے۔ اور اس کے بعد میں بناؤں کا کہ میں نے کوئی غلط بات کی یا جو ہیر صاحب نے کہا میں نے وہ ذکر کیا ۔ لہذا ہتے بھی لوگوں کو جوش خطابت کا محمنڈ ہے وہ ہیر صاحب کی اس گفتگو کو بیان کر کے والعن ایپ خطابت کا محمنڈ ہے وہ ہیر صاحب کی اس گفتگو کو بیان کر کے والعن ایپ خطابت کا محمنڈ ہے وہ ہیر صاحب کی اس گفتگو کو بیان کر کے والعن ایپ کریں۔ (انتہا) (مولوی چن زمان کی کتاب صفحہ ۱۱۳۰۲)

ڈاکٹر جلالی نے حضرت پیرمہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی جو غلط تفریح کی ہے وہ اس فائٹر جلالی نے حضرت پیرمہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی جو غلط تفریح کی ہے وہ اس فضکو میں صاف لفظوں میں اس کو میچ کہ کہرانی غلطی نہیں مان رہے بلکہ اس غلطی کو میچ ٹابت کرنے کے لئے تمام علاء کو بہا تک وہل مناظرہ کا چیلنج دے رہے ہیں۔ اس سے ڈاکٹر موصوف کے غرور و تکبر کا اظہار بھی ہور ہا ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔ باتی رہی حضرت سیدتا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی غلط تشریح تو اس کے متعلق مخضرا عرض ہے کہ شیعہ مذہب والوں نے آست تطہیر کو دلیل بناتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے آست تطہیر کے بموجب اہل بیت علیم الرضوان کو پاکٹر دانا۔

للمذاحفرت سیدة النساء رضی الله تعالی عنها باغ فدک کا دعوی کرتے ہوئے کی ناجائز امری مرتکب نہیں ہوسکتیں۔ حضرت سیدنا پیرمہر علی شاہ رحمۃ الله علیہ نے ان کی اس دلیل کورد کرتے ہوئے لکھا کہ:۔ آستِ تظہیر کا مطلب ہرگزینہیں کہ یہ پاک گروہ معموم ہیں اور ان سے کی شم کی بھی خطا کا سرز دہونا ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بتقصائے بشریت ان سے کوئی خطاء سرز دبھی ہوتو دہ خوت طہیر الہی میں داخل ہوگی۔ (تعنیہ مابین نی وشیعہ ص ۲۷) ان سے کوئی خطاء سرز دبھی ہوتو دہ خوت طاب میں حضرت ہیر مہر علی شاہ رحمۃ الله علیہ کی اس عبارت کی تشریح یوں کی ہے:۔ فیل سے دروافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معموم تعیں تو ما تکنا لیکن یہ نہ رمایا کہ مسئلہ باغ فدک میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معموم تعیں تو ما تکنا

Scanned with CamScanner

ی حق کی دلیل ہے۔فر مایا کہ نہیں خطاء کا امکان تھا اور خطا پڑھیں جب ما تک رہی تھی خطایر تمیں۔ (مولوی چن زمان کی کتاب ص ۷۵-۲۱)

حفرت پیرمبرعلی شاہ رحمة الله علیہ نے امکان خطا کا ذکر کیا تھاڈ اکٹر جلالی نے ای تشریح می اس امکان کو دقوع بنادیا۔ یہ کس قدر فاش غلطی ہے مگراس پراڑ کے اورامکان كودتوع رجمول كرنے كيلتے بيغلط ضابطه وضع كيا۔

ان الاامكان اذاكان متعلقا بالماضى كان مستلزما للوقوع بيضابط على ذنان مين وضع كركاس كالرجمه يول كيا\_ ماسی کیساتھ جب امکان شک کاتعلق ہوتو وہ اس شکی کے وقوع کوسٹازم ہوتی ہے۔ (اُتیٰ) (مولوی چن زمان کی کتاب ص•۱۱)

بي غلط منابط انبول نے اعلى حضرت امام احمد خان قاوري بريلوي رحمة الله عليه كي ایک عبارت کو (جواعلی حفرت نے مسئلہ امکان کذب کی تفعیل میں بیان کی ہے) غلط بجنے ك وجه عدوم كياب

اس غلاصابطے جو خرابیاں لازم آتی ہیں ان کومولوی چن زمان نے بوری تغیل سے بیان کیا ہے میں انہیں کے حوالے کرتا ہوں۔ لیکن میں بی ضرور کہوں گاکہ ان کی ان غلطیوں کے ذمہ داروہ تی علماء بھی ہیں جنہوں نے ان کے ابتدائی کلام کو حفرت سيدة النساء فاطمة الزهراء رضى الله عنهاكى گتاخى قرار ديكران پراعترامنات كى بارش كردى ہے جس کی وجہ سے وہ جذبات میں آگئے ، اور علم وتحقیق سے والسطہ لوگ خوب جانے ہیں کہ انہوں نے اپند دفاع میں کیا کھ کرڈ الا۔ لہذا گزارش یہے کہ آپ لوگوں نے جب ان کو كزالعلمامكاخطاب خودديا تماتوكم ازكم اسكى لاج توركع

بہر حال اب بیرسب کھے ہو چکنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ رسول الله ملی الله تعالی

عليدكم كافر مان عاليثان ب-البلين التقبيمة قُلْنا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتابِهِ وَلِرْمُولِهِ وَإِلاَ يَتَهُ الْمُسْلِمِينَ وعاميهم (صعيح مسلم ج ا ص٥٦ بروايت حضرت تميم دارى رضى الله تعالى عنه باب بيان ان الدين النصيحة) ر جہ دین فیر خوائی ہے۔ ہم نے عرض کی کی (فیر خوائی؟) فر مایا اللہ ہی اوراس کی آب کی اوراس کے رسول کی اور مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی اور اس کی آب کی اور اس کی اور مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی فیر خوائی کیا ہے؟

کی ہم مکن ان کو صفرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کا گتاخ فاجت کی ہم میں ان کو صفرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کا گتاخ فاجت کی ہم میا ان کے کلام کی سیح تو جیہ کر کے ان کو کفر اور گتاخی ہے ہمایا جائے میراائیان تو دوسری بات کو ترقیح دیتا ہے۔ ورنہ یہ جھڑو ایجی فتم نہ ہوگا۔ نی وو من کر جمیشہ ایک دوسرے پر کیچڑ انجھا گئے رہیں گے اور میرا فیال سے کہ بیہ ورنوں کروہ ایک دوسرے کر گیٹر انجھا گئے رہیں گے اور میرا فیال سے کہ بیہ ورنوں کروہ ایک دوسرے کے خلاف ورج ذیل شعر کا مصدات بن جائیں گے۔

بر نوں کروہ ایک دوسرے کے خلاف ورج ذیل شعر کا مصدات بن جائیں گے۔

بر نامدے تم جمیں دیتے نہ فریادہم یوں کرتے

نہ بستہ راز کھلتے نہ یوں رسوائیاں ہوتیں

عبينمبرها: \_

## عرف کے شبہ کا جواب

مولوی چنن زمان نے اپ کتاب کے صفحہ ۲ تا ۲۳ بعض فقہاء کے حوالے ہے ۔ پیکھا ہے کہ تعظیم وتو بین کا مدار عرف پر ہے۔ اہل عرف جے باد بی سمجھیں وہ باد بی ہی ہوگ چنانچ س الم پراغلی حضرت رحمۃ اللّه علیہ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

اور شک نہیں کہ خظیم وتو بین کا مدار عرف وعادت پر ہے۔ (فالوی رضویہ ۲۲ میں ساتھا ہے کہ نہ میں کہ کا مدار عرف وعادت پر ہے۔ (فالوی رضویہ ۲۲ میں ساتھا ہے کہ نہ میں ساتھا ہے۔ نہ میں ساتھا ہے کہ نہ میں ساتھا ہے کہ نہ میں ساتھا ہے کہ ساتھا ہے کہ نہ میں ساتھا ہے کہ نہ میں ساتھا ہے کہ نہ میں ساتھا ہے۔ نہ میں ساتھا ہے کہ نہ ساتھا ہے کہ نہ میں ساتھا ہے کہ نہ ہے کہ نہ میں ساتھا ہے کہ نہ میں ساتھا ہے کہ نہ میں ساتھا ہے کہ نہ ساتھا ہے کہ نہ میں ساتھا ہے کہ نے کہ نہ سے نہ کہ نہ ساتھا ہے کہ نہ میں ساتھا ہے کہ نہ ساتھا ہے کہ نہ سے نہ ساتھا ہے کہ نہ ساتھا ہے کہ نہ سے نہ ساتھا ہے کہ نہ ساتھا ہے کہ نہ ساتھا ہے کہ نہ سے نہ ساتھا ہے کہ نہ سے نہ ساتھا ہے کہ نے کہ نہ ساتھا ہے کہ نہ تھا ہے کہ نہ ساتھا ہے کہ نہ ساتھا ہے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ نہ تھا ہے کہ نہ نہ ساتھا ہے کہ نہ تھا ہے کہ نہ تھا ہے کہ نے کہ نہ تھا ہے کہ نے کہ نہ تھا ہے ک

یہاں اتنا مجھنا ضروری ہے کہ اگر "خطاء" سے "خطاء اجتہادی" مراد
لینا درست ہو جب بھی خطیب مذکور کی اولین گفتگو ہے ادبی ہی رہے گی۔ کیونکہ اس میں
لفظ خطامطلق تھا جس سے اہلی عرف قصور، گناہ ، جرم ، تعقیم غلطی کے معنی سجھتے ہیں اور ب
ادبی شار کرتے ہیں۔ لہذا بعد کی تخصیصا ت کی ماہ پہلے ہونے والی مطلق گفتگو جوعرف میں
بدادبی شارک گئی، اس کو بے ادبی کے دائر ہے سے نہ نکال پائیں گی۔ افتہا
جوابا عرض ہے کہ اہل عرف کلام کے معنی اور اس کے انداز کوخوب بجھتے ہیں پھر

یہ تقی بھی اردوزبان کی گفتگو جو کہ تو می زبان ہے جسے ہرخاص وعام جانتا ہے۔ اور اہل یہ تقط بھی اردوزبان کی گفتگو جو کہ تو می جی کہ کی مسئلہ جس بیان کے ہوئے لفظ عرف چاہ وہ علی الناس ہوں اتنا تو جائے ہی جی کہ کی مسئلہ جس بیان کے ہوئے لفظ خطاء جس فرق ہے۔ اور گفتگو جس بیاتی و مباق خطا اور عام محاور سے جس بولے گئے مطلق خطا جس اگر کی فاق نے فرق ہوتا ہے۔ لہذا ڈاکٹر جلالی کے خطاب جس بولے گئے مطلق خطا جس اگر کوئی ہو اور بی مولوی جن زمان کے بیالفاظ " کئی ماہ پہلے ہوئے والی مطلق گفتگو" بہا تھ دہل اعلان کررہے جب کہ "زعدالفاظ کئی ماہ پہلے ہوئے گئے اور ان کے بیاد لی بیا تھ دہل اعلان کررہے جب کہ "زعدالفاظ کئی ماہ پہلے بولئے گئے اور ان کے بیاد لی بیاتھ دیا ایسا کیوں ہوا؟

مولوی چن زمان اوران کے ہم خیالوں سے گزارش ہے کہ اگر ڈاکٹر جلالی کی پہلی گفتگو میں لفظِ خطا کے مطلق ہونے سے اہلِ عرف نے بے اد بی کے معنی سمجھے تھے جیسا کہ آبالوگوں کا دعوی ہے تواسی وقت اس برگرفت کیوں نہ ہوئی ؟

كى ماه بہلے ہونے والی گفتگوا كرعرف ميں بادبي شاركي تني تحى تو اس عرف كا

اظهار كن ماه بعد كيول جوا؟ جس كاجواب ڈاكٹر جلالي كودينا برا۔

اس سے تو ہر مقلند آپ لوگوں کی نیت پرشک کرے گا اور اس کیلئے اس بات کو بھنا کوئی مشکل نہ ہوگا کہ ڈاکٹر جلائی کے خلاف کئی ماہ تک منصوبہ تیار ہوتا رہا اور پھر ایک سوپی مجھی سازش کے تحت بیر فرف بنالیا گیا اور اس کی بنیاد پر یہ فتو ی جڑا گیا۔ پس جب اس فتوی کی بنیادہی فاسد ہے تو اس میں لگایا ہوا تھم کیسے درست ہوگا؟

حقیقت بیہ کہ ایسا عرف مسلمانوں میں نہ پہلے بھی معرض وجود میں آیا اور نہ اس اس دور میں دیکھا گیا کیونکہ اس کی بنیادہ ہی غلط ہے اس لئے کہ خطاء اجتہادی کی نسبت یا مطلق خطاء جو خطاء اجتہادی کے معنیٰ میں ہواس کی نسبت ہر دور میں ہوتی رہی ہے ، مطلبہ اپنی تقریروں میں ایسی با تیں کرتے رہتے ہیں، مگر بھی نہیں ساکیا کہ کہی نہیں ساکیا کہ کہی نہیں ساکیا کہ کہی نے اس کو ہاد بی اور گھا نی قرار دیا ہو۔ مولوی چن زبان کے ہم خیالوں میں ساور میں ایسی با تیں کرتے دیا ہوں کے ہم خیالوں میں سے ایس ہی کو جس نے خودایک ویڈ ہو کلپ میں سااور ، بیا ہے کہ وحضرت ما کشر مدیقے رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کی نسبت کردہ ہیں۔ ، بیا ہے کہ وحضرت ما کشر مدیقے رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کی نسبت کردہ ہیں۔

البذا گزارش ہے کہ اگر اس دور کے عرف میں سے بداد بی اور گتاخی ہے تو ان سے بے وان کی ہے تو ان سے بے وان میں بیار پر ف کیوں برل کیا؟ مالا تکہ دور یک ہے وہ ابھی زعم وموجود بیں ہی اس عرف کی بنیاد پر ان کو کیوں بے ادب اور گتاخ نہیں کہا گیا؟

> فرق ندگریں۔ عنبی نمبر میں ا:۔

### تتنبع زلات علماء كاجهوثا الزام

مولوی چمن زمان نے اپنی کتاب کے ص ۲۱۸ پر لکھا ہے:۔

خطیب فراورا نی غلطیوں کودرست ابت کرنے کی خاطر کتب تفاسیر وشروح ہے کوئی نہ کوئی عبارت الیم نکال کر لا رہا ہے جس کے ذریعے وہ بیٹا بت کرنا جا بتا ہے کہ بیر بیارت الیم نکال کر لا رہا ہے جس کے ذریعے وہ بیٹا بت کرنا جا بتا ہے کہ بیر بیری موئی بلکہ علماء الله میں ایک بری اکثریت الیم ہے اوبی کی مرتکب ہوئی ہے۔ معاذ الله من لک۔

مر بہب ہوں ہے۔ سی دائلہ میں پہلی چیز ہے ذہن تشین رہے کہ خطیب مذکوراب تک کوئی ایک بھی ایک عبارت نہیں لاسکا جوگل نزاع سے متعلق ہو۔ سب سے پہلے فواتح الرحموت کی عیارت کا دعوی کیا جس کا راقم المحروف نے سات دجہ سے ردکیا کہ اس کا محل نزاع سے متعلق ہیں گا دیا ہے۔ انہیٰ کلامہ تعلق ہیں بھی ایک اس کا حوالہ چیش کرنا ہی خطیب نہ کورکی کوتا وہنی کی دیل ہے۔ انہیٰ کلامہ میں کہتا ہوں گرراہی کا منہ کالا۔ '' نتیج زلات علیاء'' کا عنوان قائم کر کے مولوی پین زمان نے ڈاکٹر جلالی کی چیش کردہ عبارات کوزلات علیاء (ملاء کی لفزشیں) قرار دیا ہے حالا نکہ یہ سفیہ جھوٹ اورا کا بر بین امت پرصری بہتان ہے۔ موادی چین زمان سے کوئی ہو چھے کہ ڈاکٹر جلالی نے تغییر کبیر کے حوالہ سے خود موادی چین زمان سے کوئی ہو چھے کہ ڈاکٹر جلالی نے تغییر کبیر کے حوالہ سے خود

حفرت سيدنا صديق اكبرض الله تعالى عنه كاجوقول پيش كيا ہے جس ميں آپ نے حفرت سيدنا فاطمة الزہراء رضى الله تعالى عنها كوفر مايا ہے۔ ولكنى لا اعوف صحة قولك لكن المجي المجي الله تعالى عنها كوفر مايا ہے۔ ولكنى لا اعوف صحة قولك لكن المجي الله تعالى عنه مجي آپ كى بات كاميح ہونا معلوم ہيں ہور ہا۔ (تغير كبير جااص ٢٠٥١ برضى الله تعالى عنه كيا مولوى چن زمان كے فرد يك يہ محى حفرت صديق اكبرضى الله تعالى عنه كارت (لغزش) ہے؟ حالانكه اس كے مجمح ہونے پرتمام اہلي سنت كا اجماع ہے۔ اس كا تعلق محلى فرح نہيں؟ حالانكه حضرت صديق اكبرضى الله تعالى عنه كايہ كا مطالبه فدك كے متعلق ہے۔

جی ہاں! ڈاکٹر جلائی نے ان عبارات سے بہ ٹابت کر دیا ہے کہ حضرت سیدة النہ اورضی اللہ تعالی عنها کی طرف مسئلہ فدک میں خطاء معنیٰ خطاء اجتہادی کی انساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنها کی طرف مسئلہ فدک میں خطاء ہمعنیٰ خطاء اجتہادی کی نسبت کرناان کی ہے ادبی اور گتا خی نہیں ہے در نہ صرف مجھے نہیں بلکہ اکابرین اہلِ سنت کی ایک بڑی اکثریت کو ہے ادب اور گتا خی کہنالازم آئے گا۔

مولوی چن زمان اور ان کے ہم خیالوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے مرف جموٹے داویلے کر کے گلوخلاصی کرنا جاہتے ہیں۔

ری فوات الرحوت کی عبارت اس کی قدر نے تعمیل تو آئے آئی یہاں پرعوض ایسے کہ اس عبارت میں حضرت سیدہ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کی اس لغزش کا ذکر ہے جو حضرت صدیق اکبروضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے صدیم رسول سننے کے بعدان سے مرزد ہوئی کہ انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبروضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ پر ناراضگی کا اظہار کر کے آپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ اب اگر اس لغزش کی بنیاد صرف حدیث رسول سننے پردگی جائے تو یہ حضرت سیدہ النساء رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا کی بہت بردگی گرا تحق کہ وگی کیونکہ بیحدیث ماکنارکو مستزم ہے لہٰذااس کی بنیاد آپ کی اجتہادی خطاء پردگی جائے گی اور کہا جائے گئی کہ چونکہ آپ کے اجتہاد میں بیحدیث ایسے عموم پرنہیں بلکہ باغ فدک اس کے تم سے مشتی یاس کے عموم سے تصوص تھا۔ اس اجتہاد میں حضرت صدیق اکبروضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ شنی یاس کے عموم سے تعموم سے تع

منی الله تعالی عنہ سے ملنے جلنے کوچھوڑ تا) آپ کی خطاء اجتہادی سے ہوا تو فواتح الرحموت کی عات کا تعلق بھی محل نزاع سے ثابت ہوگیا۔

نیزمولوی چمن زمان نے یہاں مغالط دینے کی کوشش کی ہے کیونکہ زاع مرف معزت سيرة النساء رضى الله تعالى عنها كى طرف خطاء اجتهادى كى نسبت يرنبيس ب بلكه زراع اس میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف مطلق خطاء کی نسبت میج تاویل سے ا کر کمی مسئلہ شرعیہ کی وضاحت کی ضرورت کے تحت ہوتو کیا ہے آپ کی باولی اور گتاخی ے انہیں؟ عام اس سے کہ اس سے خطاء اجتہادی کی نسبت مراد ہو یا افرش کی نسبت مالانکہ لغرش میں خطاء اجتہادی خطاہ برص کرے۔ مولوی چمن زمان جن سات وجوہ کا ذكركررے بي ان مي مولوي چن زمان في صرف بيات كيا ہے كہ فواتح الرحموت كي عارت کا تعلق اجتهادی خطاء سے نہیں بلکہ لغزش سے ہے۔ پس گزارش یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق لغزش ہے بھی ہوتو حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراءرضی الله تعالی عنہا کی طرف خطاء ک نسبت کرنا پھر بھی ثابت ہو گیا کیونکہ لغزش بھی ایک شم کی خطاء ہے بلکہ خطاء اجتمادی ہے بر ه كرخطا ٢- توجب ضرور تاليعني شرى مسئله كي وضاحت كيليخ اس كي نسبت حفرت سيدة النساء رضى الله تعالى عنها كى طرف كرنا جائز ہے تو منرورتا بعنی شرعی مسئله كی وضاحت كيلئے خطاءاجتہادی یامطلق خطاءجس سے مراد خطاء اجتہادی ہواس کی نسبت آپ کی طرف کرنا كول إادني اوركتافي ع؟

انبياءكرام يبم التلام كى لغرشون كاذكر

مولوی چمن زمان آپی کتاب کے صغیہ ۲۳۸ پر لکھتے ہیں:۔
خطیب فہ کوراوراس کے حامی موصوف کی غلطی کودرست ثابت کرنے کیلئے بھی انبیاء کرام علی
دبینا ولیہم الصّلوٰ قوالسّلام کیلئے لغرشوں اور خطاؤں کا ذکر کرتے ہیں اور بھی کہتے ہیں: جب
نبیوں سے اجتہادی خطاء ہو کتی ہے تو سیدہ فاطمہ سے کیوں نہیں ہو کتی ؟
جمارے علاء نے اس اسلوب کو بے ادبی قرار دیا ، بلکہ بعض ائمہ نے بعض

تنبيهمبر1: \_

اسایب پہ قائل کے تن کا تھم صادر فر مایا۔ انبیاء کرام درسل عظام علی دین اولیم المانی در اس اللہ بہت کا در اس اللہ مے لئے قر آن وقر ائرت حدیث کے مان اللہ مے لئے قر آن وقر ائرت حدیث کے علاوہ بیان کرنے والے کے انداز سے بادبی جھنے علاوہ بیان کرنے والے کے انداز سے بادبی جھنے الاق بیان کرنے والے کے انداز سے بادبی جھنے کر ایس بی کم کفر بھی صادر فر مایا۔ انتخا کلامہ میں کہتا ہوں بینک انبیاء کرام علی دبینا و سم المسلوق والسلام کے بادبی و مساق کی کفر ہے کہ اولی و مان کے مانوں نے کہ ادبی و مساق کی کفر ہے۔ لیکن آب اوگ بھی انصاف کریں۔ ڈاکٹر جلالی اور ان کے حامیوں نے مساق کو کہ میں انسان کے داری آبادی رہمۃ اللہ علیہ کا قول بطور حکایت اپنے مخالفین حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مرادی آبادی رہمۃ اللہ علیہ کا قول بطور حکایت اپنے مخالفین کے خلااعتر اض کو دفع کرنے کیلئے ذکر کیا ہے: حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی

یمال حفرت آدم علی التلام سے اجتہادیس خطاموئی اور خطاء اجتہادی معصیت نہیں ہوتی (تغیر خزائن العرفان سورة بقرزیر آیت ۳۱)

غلطاعتراضات کودفع کرنے کیلئے اکا برین اہلِ سنت نے انبیاء کرام کی افرشوں کا بھرت ذکر کیا ہے۔ یہ تلاوت قر آن اور دولیت حدیث کے علاوہ ہے پھر بھی اس کو منع مامیوں نے بھی خرارت شرعیہ کے تحت باطل کور دکرنے کیلئے تھا۔ ڈاکٹر جلالی اور ان کے صامیوں نے بھی ضرورت شرعیہ کے تحت باطل کے رد کیلئے تھا۔ ڈاکٹر جلالی اور ان کے شل یہ بات ذکر تا بھی باطل کے رد کیلئے تھا۔ لہذا ان کا ذکر کیا۔ اور مشفقہ اعلامیہ مطابق ہے اگر بینا جائز ، جرام اور گئا تی ہے تو اکا بر سن اہل سنت پر کیا تو کی لگا و گے۔ امام بیناوی پر کیا تو کی گا و گے۔ امام بیناوی پر کیا تو کی گا و گے۔ امام بیناوی پر کیا تو کی گا و گے۔ امام بیناوی پر کیا تو کی گا و گئے۔ امام بیناوی پر کیا تو کی لگا و گے۔ امام بیناوی پر کیا تو کی لگا و گئے۔ امام بیناوی پر کیا تو کی مستمدی انبیاء پر پورار سالہ کھر کھا ہے ان پر کیا تو کی لگا و گئے؟

متفقه علا میه پراعتراض کا جواب دانده این کا جواب دانده این کا جواب دانده این دون اور دوس کا جواب دانده کا خواب دانده کا خواب دانده کا خواب دون اور دوس کا خواب دونده کا خواب دونده کا خواب کا کا خواب کا کا خواب کا خ

ہم اہلِ سنت و جماعت کے نز دیک انبیاء کرام علیٰ میمنا ولیہم العواۃ والتلام معموم ہیں جبکہ ان سے معصومیت کے باوجود خطائے اجتہادی کا مرف امکان ہی نہیں بلکہ وقوع بھی مانا کیا ہے کہ ذطائے اجتہادی نہیں بلکہ وقوع بھی مانا کیا ہے کہ ذطائے اجتہادی نہمصیت ہے نہ عیب ہے۔ (مولوی چمن زمان کی کتاب میں ۱۳۳۱) مولوی چمن زمان کے کتاب میں انہیائے کرام کی چکذیب و گتا خی ''کاعنوان قائم کر کے اس کے جے تکھا ہے:۔

اس اعلامیہ میں خطیب ندکور اور ان کے مثیرین انبیائے کرام علی نہینا واسم المسلوۃ والتلام کی انتہائی ہے اولی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تفصیل جانے سے پہلے متفقہ اعلامیہ کا چوتھا تکتہ ایک بار چرملا حظہ ہو۔

جب آپ ہر ہر نی کے نام بلکہ یقینی تعداد سے بھی واقف نہیں تو ہر ہر نی سے " "وتوع خطا" کی اطلاع آپ کو کہاں ہے ہوگئ؟؟؟ پچھ آ مے چل کر لکھتے ہیں:۔

آپ نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھو تکنے کیلئے "مشفقہ اعلامیہ" عنوان تو دے دیالیکن مضمون ایبا لکھا جوانبیاء کرام پہافتر اء اور انبیاء کرام کی تکذیب کو شکزم ، (مولوی چمن زمان کی کتاب میں ۲۳۳۲ التقاطاً)

جواباً عرض ہے کہ آپ ذرامنطق ہے لکل کرفقہ کی طرف بھی آئیں اور فقہاء کے کلام کو بھی دیکھ لیا کریں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فقہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ہے مسائل فقہ میں ایے ملیں کے ہو حقیقت میں کی قید کیا تھے مقید ہوں گے مگر ان کے لکھنے والے (معنف کتاب) نے ان کومطابی چیوڑ دیا ہوگا۔ ہم آپ کوکسی ہڑی کتاب کے دیکھنے کی زحمت نہیں دیتے آپ مرف فورالا بیناح پرمولوی محمد اعزاز علی دیو بندی کا تحریر کردہ حاشیہ ہی دیکھیا۔ اس میں مولوی محمد اعزاز علی دیو بندی جگہ کھتے ہیں اطلقہ کومور مقید بلای معنف کتاب نے اس مسئلہ کومطابق بیان کیا ہے حالانکہ یہ مقید ہے۔

توکیا ایی مورت میں منطق چلا کراس مسئلہ کوخراب کرنا اور پھراس کے معنف پر بیدالزام لگانا کہ اس سے لازم آتا ہے کہ معنف کتاب نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سے الزام لگانا کہ اس سے لازم آتا ہے کہ معنف کتاب نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سے بیان پر افتراء کیا اور بہتان باندھا ہے۔ مسیح ہوگا؟ یا الی حرکت کرنے والے کوفتہاء پر بدگمان اور فقہاء کامفتری قرار دیا جائےگا۔مولوی چن زمان خود بی بتائیں کیونکہ۔

۔ تیرا حال ظلمتوں سے ہے بھرا تجھے کیا کہوں تو خود ہی بتا

اگرہم سے پوچھناہی ہے تو ہم آپ کو فقہاء کی زبان میں ان کا بیان کردہ ایک عظیم فائدہ دکھاتے ہیں انشاء اللہ اس سے بہت سے مسئے طل ہوجائیں گے اور آپ آئدہ بھر طانعاف کی عالم کی تحریر کردہ اہم بات کو خراب کر کے ان پر الزام لگانے کی جرائے نہیں کریں گے۔ حضرت فقید اعظم مفتی نور اللہ نعیمی صاحب ٹانی ابی حنیفہ علامہ ابن نجیم معری رحمۃ اللہ علیما کی کتاب بحرالرائق جام ہے باقل ہیں۔

ان طلاقات الفقهاء فی الغالب مقیدة بقیود یعرفها صاحب الفهم المستفیم الممارس للاصول والفروع وانمایسکتون عنها اعتماداعلی صحة فهم الطالب (فتاوی نوریه ج ۲ ص ۵۲۹) ترجم به به الطالب (فتاوی نوریه ج ۲ ص ۵۲۹) ترجم به به به الطالب الفتار مقیر موت بین جن کوچ کی میمور کی والا جواصول وفروع کا ما بر مو پیچان لیتا ہے اور فقها ومئل کے مالب کی صحب فهم پراحتا وکرنے کی وجہ سے ان تیود (کو بیان کرنے میں (ترجم از فقیر عطا محرفقیندی)

علامہ ابن محمری رحمۃ اللہ علیہ نے ریافا نعرہ اللہ علیہ اسے کام موجی بھنے کیان اسرف آصف جلالی اور ان کے ماہر شاگر دوں اور جامعہ کے بیان استادوں اور دیگر ہم خیال ساتھیوں جن کی موجودگی جس میہ متفقہ اعلامیہ کو بیر کردہ متفقہ اعلامیہ کو بیج سمجھنے کیانے بھی کار آ مد ہوسکتا ہے کو کھر پر کردہ متفقہ اعلامیہ کو بیج سمجھنے کیانے بھی کار آ مد ہوسکتا ہے کو نکہ پر ظاہر کہ ایسان میں۔

البذا مولوی چن زمان سے عرض ہے کہ علامہ ابن مجم معری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ اس عظیم فقہی فائدہ کی روشنی میں متفقہ اعلامیہ کے چوتھے کئے کی عبارت اس قید کیا تھے مقید ہے کہ "جن انبیاء کرام سے خطاء اجتہادی کا وقوع پایا گیا مرف ان سے معصومیت کے باوجود خطاء اجتہادی کا وقوع بھی مانا گیا"

تمام انبیاء کرام کے بارے میں یہ بات کوئی عاقل نہیں کہدسکتا چہ جائیکہ اتنے زیادہ علاء متفقہ طور پر الیک غلط بات کہیں اور پھراس کو متفقہ اعلامیہ کا ایک تکتہ بنا کر شائع کردیں۔

احتَمَلُوا بَهَتَانًا وَاثِمًا مَبَيّنًا رُسورة احزاب آيت ٥٨)

رجمہ: اور وہ لوگ جو ایمان والے مردول اور ایمان والی عورتوں کو بغیران کے بہتان اور عمونا الزام لگا کر) تکلیف ویتے ہیں تو یقینا انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اینے مرکیا۔

مولوی چن زبان کواگر قر آن پاک کی ہے آیت یا دہوتی تو وہ اتنے زیادہ نی ملاہ ہوں است زیادہ نی ملاہ ہوں است نا اور کی ملاہ ہوں است کی ہے آیت یا دہوتی تو وہ است زیادہ نی ملاء ہر طانعان است است است کی میں جانے ہے۔ اس پر تو بہ لازم ہے۔ ابھی وقت ہے جلد بی تو بہ کریں۔ متعبد نمبر کا:۔

د اکر جلالی کا خطرناک کلام

واکر محمد اشرف آصف جلالی کے کلام میں اپنے ظاہری مغہوم کے اعتبارے وہ باتیں سب سے زیادہ خطرناک ہیں جن میں انہوں نے قر آن پاک سے استدلال کرتے ہوئے حفرت سیدنا ابراہیم خلیل الله علی نہینا وعلیہ الصلوٰۃ والسّلام کے متعلق کہا کہ معاذ اللہ انہوں نے کلمہ کفر بولا اور یہ کہ جس لفظ کا اطلاق ذات کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہلم پر حرام اور کفر قر اردیا ہے اس کے متعلق کہا کہ وہ قر آن پاک میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وہلم پر بولا گیا اس کا ظاہری مغہوم بھی بہت خطرنا ک ہے۔ ہم انبیاء کرام کے معاملہ علیہ والہ وہلم پر بولا گیا اس کا ظاہری مغہوم بھی بہت خطرنا ک ہے۔ ہم انبیاء کرام کے معاملہ علیہ والہ وہلم پر بولا گیا اس کا ظاہری مغہوم بھی بہت خطرنا ک ہے۔ ہم انبیاء کرام کے معاملہ علیہ وہ میں۔

مولوی چن زمان صاحب لکھتے ہیں:۔

بہر حال: موموف نے آئے بڑھتے ہوئے اپنے موقف پر استدلال کرتے ہوئے آئے بڑھتے ہوئے اپنے موقف پر استدلال کرتے الکھا جُن عَلَيْهِ اللّٰیٰلُ رُاکُو کُیا قَالَ هٰذَا رَبِی فَلَما افْلُ قَالَ لَا اُجِبُ الْافْلِينَ ﷺ فَلَما جَنْ عَلَيْهِ اللّٰیٰلُ رُاکُو کُیا قَالَ هٰذَا رَبِی فَلَما افْلُ قَالَ لَا اُجِبُ الْافْلِینَ ﷺ (مورة انعام آیت ۲۱) میں سے ''مدار بی'' پر گفتگو کرتے ہوئے انہائی خطرناک جملے ہوئے گئے۔ مول الله تعالی کے طیل اور ستار ہے واپنارب کہددیں یہ کیے ہوئے ہے۔ کین اور ستار ہے واپنارب کہددیں یہ کیے ہوئے ہے۔ کین قرآن میں ہے کیانہوں نے کہا ۔۔۔ (انتی ) (خطاب ۱۹جون ۲۰۲۰)

مولوی جن ز مان آ کے چل کر لکھتے ہیں خطب ندکور کی جملہ نمرکورہ کے بعیروالی تفتکو ملاحظہ ہون فَلَمَا جُنْ عَلَيْهِ اللَّيُلُ زُاكُو كُنا قَالَ هَذَا زَبِي اب مداکس پر بولا؟؟؟ ستارے پر سے جملہ ستارے کا فاعت شاکوں آب مبیل کوئی کے تو کفر ہوگا کہ ستارہ تورب جبیں۔ رب تو وحدہ الشر یک اللہ ہے۔ عبارے یں کہا (اٹھیٰ) (فطاب ۱۸جون۲۰۰۰م) قارتين كرام! يهال مرف قر آن عظيم كي مبارك آيت "مدارن" كوَعزنين کیا جار ما بلکداس کے ساتھ ساتھ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علی دیونا وعلیہ الضاؤة والتلام في الماكيا .... میں موصوف کے مامیوں سے کھوں گا کراس کی کیا توجیہ کریں گے؟؟؟ مولوی چن زمان چھ آ کے چل کر لکھتے ہیں۔ چندمن بعدكما: يكى اس چيزى مثال ہے كہ جواب ديتے وقت كہ كھ مجبورياں اور بي كه وه اس كاندرعام لفظ استعال كرنا، اب بيروه مقام ہے جس كے اندروه لفظ عام استعال كرنا كفر اور حرام بسلكن كما كرا جرد مقابل كم ملات اوراس كنظري كمطابق" (التن ) مولوی چن زمان کھ آ کے چل کر لکھتے ہیں:۔ اسطرح كامعالمه آية مباركه قُلُ لا تُسَا لُوُن عَما اجر مُنا وَلا نسالُ عَما تعملُون عَمَا (سوة ما آيت ٢٥) كياته كيا-موصوف كي تفتكوما حظه مو: -قل لاتساً لون عما جرمنا ..... كافرون سے آپ يفر مادين .... کیافرمائیں؟؟؟ابوه جولفظ ہیں اسلے ده ماری زبائیں بولئے سے اپنے طور رقامر ہیں ....و الفظ ب اُجُرَمْنا .... جوعام ایک میغد کے طور پرکوئی پو چھے تو اس کا

مطلب، بم نے جرم کیا .... اجرمنا .... بم نے جرم کیا۔ یہ بم کوئی ذات کا یہاں ذکر らいというにしていれ يدسول پاك صلى الأعليدوالهوسلم ايناذ كركرد بي بيل- اوررب كروار باي ‹‹قُلْ ، مجوب آیفر مادو (خطاب ۱۸جون ۲۰۲۰) بات کوآ کے بر سماتے ہوئے کیا: اجرمنا يهال جولفظ بولا كياوه براوراست ذات رسول عليه اسلام پر بوانا كفر ب رامے کاس میں جرم کی نبت کی جارہی ہے اور قر آن میں سے بولا گیا تو کس پر بولا گیا؟؟ مالانكه دوسراكوكي لفظ لكها بوانبيس ب- (خطاب ١٨جون٢٠٠٠) "أجُرْمَنَا" كا ذات مصطفي صلى الله عليه والبه وسلم كيلية اطلاق حرام اور كفربتان ك باوجود كهدر بي "اورقر آن ميس بيد بولا كيا" یعنی جواطلاق کفرے حرام ہے وہ قر آن عظیم میں موجود ہے نہ جانے وہ اوران ے مامی اس گفتگو کی کیا تاویل کرتے ہیں کیکن حق بہے کہ موصوف کی گفتگوشد پر خطرناک ے ....اعاذ تا الله من ذلك مولوی چن زمان اس بخث کے آخر میں لکھتے ہیں:۔ خطیب خدکور پرلازم کہ اپن اس متم کی گفتگو سے اعلانے توبہ کرے۔ لکن لافلوہ متى اكمن حمل كلامه وعلى حمل حسن (مولوى جمن زمان كى كتاب ١٠٠٠ تا ١٠٠١ القاطأ) میں کہتا ہوں کہ اگر بیدڈ اکٹر جلالی کا گناہ ہے اور ان پرتوبدلا زم ہے تو اس گناہ میں وہ علما بھی شریک ہیں جنہوں نے ڈاکٹر جلالی کی پہلی تفتکو کے معاملہ میں صدیے تجاوز کرکے ان کواس گناه پراکسایا اور مجبور کیا ہے۔ لہذاوہ بھی توبہ کریں کیونکہ حفرت امام غزالی رحمة الله عليه في كلما على كناه كاسب بننا بحي كناه بي ربی انکے اس خطرناک کلام کی تاویل وتو جیہتو ایک نی عالم اور خادم وملخ دین ہونے كناط ص ان كالمرف ساس كى تاويل وتوجيه فيش كرتا مول و فا قول و بالله التوفيق -اة لا أزارش يه به كرد اكر موصوف كهنايه عائب عني كدا يندمقا بل كوجواب و یے کے موقع ربعض دفعہ ضرور تا کوئی ایس بات کہدی جاتی ہے جس کا ظاہری منہوم سے ا چنام مز سام مرال رود الأطه ل كن بالاربعين كاردور جرالي دين م٠٠-١١ يم ٢٠- تهدك مك الديوك بدكان مول كاورتهارى فيب كاكري كادر يونكدان كيفيت عن متلامون كاب ا بندارة بت المعرق بم ج ية اور ندال كوفير على موقع عما فيذا كن وتم يرجى موكا والمع كالموب عى

نېن بڼالېي مورت مين اگروه بات بذات خود محج بهوتواس کوتاو يلې معنیٰ پرمحمول کرناواجب نہیں بماہدی ہونا ہے چنانچیقر آن پاک کی بیدوآیتیں اس کی واضح مثالیں ہیں۔ اس قاعدہ کے پوش نظر ہونا ہے ہوں والے میں مقابل شیعہ کو جواب دیتے ہوئے حضرت سیرۃ النہاء فاطمۃ الزہراء رضی میں کے ہم اور ہم اور اس است کی ہے بینبت مرور تائعی اور بیات بذات الله تعالی عنها کی طرف جومطلق خطاء کی نسبت کی ہے بینبت منرور تائعی اور بیات بذات الدمان المحربي على المرامل منت كااس براجماع م كم باغ فدك كم مناه من معزت ميدة النساء فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها كامطالبه خطاء رببني تعاصرف اس كاظاهري منہوم سے نہیں معلوم ہور ہا ،لہٰذا اس کو تا و ملی معنی خطاء اجتہادی پرمحمول کرنا واجب ہے۔ پی ڈاکٹر موصوف جو بات کہنا چاہتے تھے وہ سیج بات تھی مگر اس میج بات کوا چھے انداز میں بان بیں کر سکے۔ ایک صورت میں انصاف یہ ہے کہ انگی سی بات کوغلط انداز میں پیش کر کے اس کو غلط معنیٰ نہ پہنایا جائے بلکہ اس کو بچھے ! نداز میں پیش کر کے واضح کر دیا جائے جیسا كميس نے كيا ہے۔ للندا مولوى چن زمان نے ان كى تيج بات كوغلط انداز ميں بيش كرك غلطمعني ببناكران كيهاتهدانصاف نبيس كبا

ٹانیا عرض ہے کہ ڈاکٹر موصوف سورۃ انعام کی آیت کے ظاہری مفہوم کو گفر کہہ

رہے ہیں اور یہ فر مارہے ہیں کہ حضرت سید ٹا ابراہیم علی مینا وعلیہ العملاۃ والسّلام نے اپ

مقابل گفار کے مسلمات اوران کے نظریے کے مطابق یہ بات کہی ہے یعنی آپ نے اپ

طور پریکلہ گفرنہیں بولا بلکہ اپنے مقابل گفار کے مسلمات اوران کے نظریہ کے مطابق ان

کردکیلئے یہ بات کہی ہے جیسا کہ ہیں نے اپنے مدِ مقابل شیعہ کردکیلئے اوپروالی بات

کردکیلئے یہ بات کہی ہے جیسا کہ ہیں نے اپنے مدِ مقابل شیعہ کردکیلئے اوپروالی بات

معنی پرواضح قرینہ ہے جو ہیں نے بیان کیا ہے۔ اندریں صورت ڈاکٹر موصوف کی یہ تقریر

مفترین کرام کے بیان کے مطابق ہے اور بانگل صحیح ہے ۔ کیونکہ تمام مفترین نے اس آیت

مفترین کرام کے بیان کے مطابق ہے اور بانگل صحیح ہے ۔ کیونکہ تمام مفترین نے اس آیت

مفترین کرام کے بیان کے مطابق ہے اور بانگل محتاج ہے۔ کیونکہ تمام مفترین نے اس آیت

کنا ہری مفہوم کونٹر بچوکرا پنے اپنے طور پراسکی فتلف تاویلیں کی ہیں۔ تفیر مدادک ہیں ہے۔

(قدال ہندا کر بنی) ای قال لہم ہذا رہی کھی ذعمکم او الموراد

اھذا کا استھزاء بھم و انک ارا علیهم (تغیر مدادک علی مامش تغیر اور بانک کا درا علیهم (تغیر مدادک علی مامش تغیر اور بانک کا درا علیهم (تغیر مدادک علی مامش تغیر اور بانک کا درا علیهم (تغیر مدادک علی مامش تغیر اور بانک کا درا علیهم (تغیر مدادک علی مامش تغیر کیا ہیں۔

اھذا کا استھزاء بھم و انک ارا علیهم (تغیر مدادک علی مامش تغیر کے دور کیا کا درا علیهم (تغیر مدادک علی میاد کیا کیا کیا کا درا علیهم کیا دراک کیا مامش تغیر کیا ہو کیا کہ کا دراک کیا کا کا علیہ کیا کہ کا دراک کیا کیا کیا کہ کیا کہ کا دراک کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا دراک کیا کہ کو کو کیا کہ کیا ک

رجمہ: (فرمایایہ بیرارب ہے) یعنی ان (کفار) کوفر مایا: تحمارے گمان میں۔یا (استغیام) مراد ہے (یعنی) کیایہ (میرارب ہے) ان سے استہزاء کرتے ہوئے اوران پرانکار کرتے ہوئے فرمایا:

تفيررون البيان على --

(قُالُ) كانسه قيل فيماذا صنع عليه السلام حين رأى الكواكب فقيل قال على سبيل الموافقة مع الخصم ( هُذَا رَبِينَ) وكان ابوه وقبومه يعبدون الاصنام والكواكب والمستدل علي فساد قول يحكيه على رأى خصه ثم يكو عليه بالإبطال (تغيرروح البيان جسم المعرفي على دأى خصه ثم يكر ترجمة (حضرت ابرائيم عليه اللهم في الرائيم عليه اللهم في كيا كيا جب ستار كوديكها؟ پس (قائل كياسوال كي السوال كي التلام في كيا كيا جب ستار كوديكها؟ پس (قائل كياسوال كي السوال كي جواب مين) كها كيا كه آپ في كرايا إلي الرائي الموال كي السوال كي الموال كي عليه الموال كي الموال كي علي الموال كي عليات كور م بين متدل بين محراس بر باطل كر في الموال كي ال

تغیرمظمری میں ہے:

(قَالُ) الزاما للكفار فانهم كانوا يعبدون الاصنام والكوكب ويعظمو نها ويرون ان الامور كلها اليها فاراد ان ينبههم عسلسى ضلالتهم ويسر شلهم الى المحق من طريق النظروالاستدلال فقال هذا ربى في زعمكم او بحذف همزة الاستفهام يعنى اهذا ربى أو قال على سبيل الفرض فان المستدل على فساد قوله يحكيه على مايقوله الخصم ثم المرجع عليه بالا بطال واجرى بعضهم على ظاهره فقال كان ابراهيم عليه السلام حيننا مسترشد اطاليا للتوحيد حتى وفقه

الله تعالى واتاه رشده فلم يضره ذلك في حالة الاستدلال قال البغوى وكان ذلك في حالة طفولية قبل قيام الحجة عليه فلم يكن كفوا (تغييرمظهري جسم ٢٥٨، مطبوعه لندة المعنفين دالي) زجمہ: (حضرت ابراہیم علیہ التلام نے فرمایا) کفارکو الزام دیتے ہوئے (بعن لاجواب كرنے كيليے) كيونكه وہ بتوں اورستاروں كى عبادت كرتے اور ان کی تعظیم کرتے تھے اور ان کی رائے میٹی کہ تمام معاملات ان کے ہروہیں پی آپ نے ارادہ کیا کہ ان کوان کی گراہی پر تنبیہ کریں اور انہیں نظرو استدلال کے طریقہ سے راوحق وکھائیں پس فرمایا یہ میرارب ہے تہارے مان میں یا ہمزہ استفہام کے حذف کیساتھ لیعنی کیا یہ میرارب ہے یا فرض ے طور رِفر مایا کیونکہ (آپ)اس قول کے فساد پرجس کومدِ مقابل کے قول كے مطابق مكايت كر رہے تھے متدل تھ بھراس پر باطل كرنے كياتھ اوٹے۔ بعض علماء نے اس کواس کے ظاہر پر جاری کیا ہے پس انہوں نے فرمایا کهابراہیم علیہ التلام اس وقت رشد و ہدایت اور توحید کے طالب تھے حق كالله تعالى في آپ كواس كى توفيق دى اور آپكوآپ كى تجھدارى عطافر مائى المب بغوى نے فرمایا ہے استدلال كى حالت ميں ہے آپ كومفرنبيں۔ امامب بغوى نے فرمایا ہے آپ پر جت قائم ہونے سے پہلے بچپن کی حالت میں تھالبدا کفرنہیں ہے۔ الله عن علم الر بفض غلط والمحال ڈاکٹر جلالی کے کلام میں اس آیت کا ظاہری معنی ہی مراد ہوجیا کہ مولوی جن زمان کا خیال ہے تو پھر بھی ان پر کفر کا نتؤی لگانا می نہوگا کیونکہ امام لغوی جیسے اکا برین اہل سنت اس آیت کواس کے ظاہر پرمحمول کر چکے جي بي اندريم مورت يوي ان تك جائيا۔ اگر چدمارے زديد ان كا قول مج نبيل ے کونکہ انبیاء کرام بچپن ہی ہے تو حید النی کے عارف ہوتے ہیں لیکن اسوجہ سے ان کو كافركها توكى كازديك بمي يج نبي ب-رابعاً وض ہے کہ سورة ساکی آیت میں بھی ڈاکٹر جلال بھی کہنا جاتے ہیں کہ اس میں لفظ اجر منا ہے جسکے معنی ہیں ہم نے جرم کیا اور پیلفظ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ

والہوسلم پر بولا کیا حالانکہ امت کیلئے اس لفظ کا بولنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہوسلم کی ذات مراہ سلم پر بولا کیا حالات کے جائے اس لفظ کا بولنا آپ معنیٰ مراد نہیں ہے بلکہ اس کا تاویلی ترجہ تاویلی معنیٰ مراد لینا واجب ہے اس لئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تاویلی ترجہ کرتے ہوئے کھا ہے جہ فرماؤہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے پوچنیں الخے۔ اور مفتی احمہ یارخان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حاشیہ میں کھیا ہے۔ (ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا) نہ کہ واقع میں کیونکہ نی گناہ سے معموم ہیں۔ (ماشیر فور العرفان)

میری اس تشری کے بعد ڈاکٹر جلالی کے اس کلام میں کوئی خرابی باقی رہ گئی ہے جو مولوی چن زمان نے اتناشور مچایا ہے۔ مولوی چن زمان نے اتناشور مچایا ہے۔ تنبید نمبر ۱۸: ۔

اجرار پراعتراض اوراس کاجواب

مولوی چن زمان نے اصرار کاعنوان قائم کر کے اس کے تحت اکھا ہے:

خطیب فدکور کی اس ہے او بی کے بعد اکا برعلاء بشمول وار بی علوم غزالی زمان حفور تبلہ سیدار شد سعید کاظمی شاہ صاحب نے بھی تو ہو ور جوع کا مطالبہ کیا۔ بعد از ال حفرت تبلہ علامہ پر سیدنو یدائس شاہ صاحب مشہدی ( بھمکھی شریف ) قبلہ پر سید کر امت علی شاہ صاحب (علی پورشریف) استاذ الا ساتذہ قبلہ علامہ عبد الستار سعیدی ( شخ الحد یث الحد یث علی شاہ صاحب (علی پورشریف) استاذ الا ساتذہ گرای قبلہ شخ الحد یث مفتی ظہور احمد عبد اللی ( ما فی منذی ) ، حضرت قبلہ پر میاں ولیدا حمد شرقیوری صاحب (شرقیور شریف) اور دگر اکا برابل علم اس کے ادار سے میں تقریف لے گئے ، لین موصوف اپنی غلطی پر ڈیٹ مورک کا بین موصوف اپنی غلطی پر ڈیٹ مورک کی جو اس کی کتاب ص مہم کا موسوف اپنی میں اور موسوف کی کا موسوف کی موسوف کی کا موسوف کی

ملی پندی کی بناء پرعلاء ومشائخ اہلِ سنت کی چند مقتر شخصیات نے ڈاکٹر محمدا شرف آمف بلال سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی تعلقی سے رجوع کریں۔ اور بعض اکا برعلاء ومشائخ اہل سنت تو بلال سے مطالبہ کیا کہ ادارے میں تشریف لے گئے۔ اس مقصد کیلئے ان کے ادارے میں تشریف لے گئے۔

# د اکثر جلالی کامعقول عذر

بعض علاء ومشائخ اہلِ سنت نے ڈاکٹر جلالی ہے جس نیک نیتی کے ساتھ دروع کا مطالبہ کیا تاکہ پھیلے ہوئے انتشار کا سرباب ہو سکے۔ اللہ تعالی انہیں اس کا اج عظیم عطا فرمائے۔ لیکن اس مطالبہ کو پورا نہ کرنے کا معقول عذر ڈاکٹر صاحب نے چش کیا تن فرمائے۔ متعلق ان کا بیان خود دیکھا اور سنا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا میں نے انٹرنیٹ پراس کے متعلق ان کا بیان خود دیکھا اور سنا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا میں نے انٹرنیٹ پراس کے متعلق ان کا بیان خود دیکھا اور سنا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان پراصرار برمعصیت کا الزام قطعاً ہے بنیا داور غلط ہے۔

اس کا مخضر بیان بیہ ہے کہ جب بعض علماء ومشائخ ان کے پاس تشریف لے گئے جن میں علامہ محد عبدالستار سعیدی (شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضوبہ لا ہور) بھی ہے تو انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ بیشر بعت کا مسئلہ ہے آپ لوگ مجھے لکھ کر دیں کہ میں کن الفاظ میں رجوع کروں تا کہ گل اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتو میں بیہ کہ سکوں کہ میں نے ان علماء ومشائخ کے مطالبہ پر بیکام کیا تھا۔ ڈاکٹر جلالی نے بتایا کہ میں نے اس تحریر کیلئے ہرا یک کے سامنے کا پی اور تم رہوء کے گھی کر دیئے سے انکار کر دیا اور سارا وزن میرے اوپ ڈال دیا گئم خود الفاظ کا انتخاب کر واور رجوع بھی کرو۔ میں نے کہا بیک طرح ہوسکتا ہے ڈال دیا گئم خود الفاظ کا انتخاب کر واور رجوع بھی کرو۔ میں نے کہا بیک طرح ہوسکتا ہے ڈال دیا گئم خود الفاظ کا انتخاب کر واور رجوع بھی کرو۔ میں نے کہا بیک طرح ہوسکتا ہے ۔

میراحس فلن بیہ کہ اگر وہ ڈاکٹر صاحب کو بیلکھ دیے کہ آپ ان الفاظ میں رجوع کریں کہ '' میں نے اپنے بعض خطابات میں ہا حتیاطی ہے حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللّہ تعالیٰ عنہا کی طرف بلا قید مطلق خطاء کی نسبت کا جو تکرار کیا یہ میری فلطی ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں '' تو جلالی صاحب یقینار جوع کر لیتے مگر ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہو۔

پیر بدتمتی ہے بعض نی پیراور علاء جد اعتدال سے تجاوز کر گئے اور ان کو گالیاں کے بیر بدتمتی سے بعض نی پیراور علاء جد اعتدال سے تجاوز کر گئے اور ان کو گالیاں

ویناشروع کیں اور انہیں ضال ممثل، گتاخ اور خارج از اہلِ سنت کہناشروع کر دیا صرف ای پیاشروع کی انٹرنیٹ پر ای پرسنجط کر دیے اور اس کو انٹرنیٹ پر ای پرسنجط کر دیے اور اس کو انٹرنیٹ پر شائع کر دیا جس کی وجہ ہے ڈاکٹر جلائی مسلسل اپنا وفاع کرتے رہے اور دفاع کے خطابات میں سارا وقت صرف کر دیا اور ان کور جوع کا موقع ہی نہ ملا۔ اس سے واضح ہوا کہ مولوی چن زمان کا ان پر اصرار بر معصیت کا الزام لگا تا سراسر غلط اور خلاف واقع ہے۔

### ميراايك خواب

ریقیقت ہے کہ جودین کا کام کرتا ہے بھوائے آیت مبارکہ یکا اُیٹا اللّٰدین امنو اوا اُن تنصور وا الله ینصر کم ویشبت اقدام کم م ترجمہ: اے ایمان والو! اگرتم الله (کے دین) کی مدد کرو کے تو اللہ تمماری مدد کرے گااور تمہیں ٹابت قدم رکھے گا۔

اللہ تعالیٰ کی مد د ضروراس کے شاملِ حال ہوتی ہے۔ پی اس کواللہ تعالیٰ کی مد میں بھی ہوں کہ مولوی چن زمان نے اپنے فتو کی کی بنیاد جن گیارہ باتوں پر رکھی ہاں کہ سے چار باتیں جو میر بے زد کید ڈاکٹر جلالی کے کلام میں غیر تابت تھیں ان کو تو میں نے روکر ویا باقی رہیں سات باتیں وہ میر بے زد کید واقعیت اور حقیقت پر جنی تھیں۔ لیکن میں چاہتا تھا کہ انکی بھی کوئی تو جیہ کر کے ڈاکٹر جلالی کے کلام کو بالکل بے غبار کر دوں۔
میں چاہتا تھا کہ انکی بھی کوئی تو جیہ کر کے ڈاکٹر جلالی کے کلام کو بالکل بے غبار کر دوں۔
اگر چہ میں نے ایک ویڈ یوکلپ میں انہیں غلطی پر کہا تھا جس کی وجہ سے جھے انکہ بھی سوائی کی سوال انٹھیں کے ۔لیکن میں نے اپنی ذات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تھی کہ میں ان میں ہوئے تھی انہیں مول فقہ کے بیان اصول فقہ کی تاب سلسلہ میں بھی قدم میں میں ان اس میں ہی تھی گیا ہی ان میں جو جو دہتی میں نے چا کہ اصول فقہ کے بعض قو اعدی روشی میں ان سات باتوں کی بھی آتہ ہے کر دوں۔

تقریاً ساڑھے تو بجے دن کا وقت اور جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ میں نے ان سات باتوں کی تو جیہ کے ارادہ سے کتاب کی ورق گردانی شروع کردی۔ ابھی میں نے کوئی

قاعدہ دیکھائی جہیں بھا کہ میری آگھ لگ گئ ۔ خواب میں جھے واضح طور پر دکھایا گیا کہ اُر آپ نے ان سات باتوں کی تو جیہ کی جیسا کہ آپ نے سوج رکھا ہے تو آپ و آز مائش میں وال کر اس خدمتِ وین ہے جس میں معروف ہو محروم کردیا جائے گا۔ اور ملنان شہر سے اکا کر بیز مان منڈی کے کسی ریکتانی علاقہ میں جھیج دیا جائےگا۔ وہاں و یہات، جنگل اور ریکتان کے سوا کچھ نہ ہوگا بیخی نہ بر ہائی نہلوگوں کی کثر ت اور نہ دور دور تک کوئی آبادی نظر آپگی تم کوایک چھوٹی می مجد کی و مہ داری سونپ دی جائیگی۔ پھرتم بھی جنگل کی طرف دیکھو گے اور بھی آسمان کی طرف، اور دیکھ دیکھ کے بعد میری آنکھ کھاگئی۔ میں دین کا کام کیمے کروں گا؟ بیسب پھود کھینے کے بعد میری آنکھ کھاگئی۔

الله گواہ ہے کہ بیخواب میں نے جمعہ کے دن تقریباً ساڑھے نو بج کے بعدد یکھا ہے۔ اور جو پچھ خواب میں دکھایا گیا وہ اتنا واضح اور صاف تھا کہ اس کا نقشہ ابھی تک معمولی تصورے نگا ہوں کے سامنے آجا تاہے۔

میں اپنے آپ کو بیخواب کس کے سامنے ظاہر کرنے سے روکتار ہا کیونکہ ایس باتیں ظاہر نہیں کی جاتیں۔ لیکن پھر بیسوج کراس کوظاہر کر دیا کہ شاہد میرے اس خواب کو ظاہر کرنے سے کسی کا دینی فائدہ ہوجائے اور جھے ثواب ل جائے۔

میں جھتا ہوں کہ شاید میری میے نوجیہ حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بلند مرتبت اور عظمتِ شان کے خلاف ہوتی اسلئے مجھے اس سے روک دیا گیا ہے۔ آئی وجہ سے میں اس رسالہ میں تیسری بارڈ اکٹر جلالی کواپنی اس ملطی سے رجوع کامشورہ دے رہا ہوں جس میں میر سے نزدیک ان سے حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللّہ تعالیٰ عنہا کی شان کے معالمہ میں بے احتیاطی ہوئی ہے۔ ان کو دوسر سے نی علاء سے بیشکوہ ہے کہ انہوں نے مجھے رجوع کے الفاظ کھے کہ نیس نے رجوع نہیں کیا۔ تو ان سے اوران کے تمام ہم خیالوں سے گزارش ہے کہ میں نے اس رسالہ میں ان کو دو ہر کو جور کے رکھی ہے دوجوع کے الفاظ ویکر ان کے اس غذر کو دور کر دیا ہے لہذا امید ہے کہ اب وہ میر سے مشور نے وقبول کرتے ہوئے اپنی اس غلطی سے رجوع کر لیس گے۔ ورندان کو اوران کے مشور نے وقبول کرتے ہوئے اپنی اس غلطی سے رجوع کر لیس گے۔ ورندان کو اوران کے مشور نے وقبول کرتے ہوئے اپنی اس غلطی سے رجوع کر لیس گے۔ ورندان کو اوران کی مشور نے والوں کو میہ بات سوچ کر رکھنی جانچ کہ معلوم نہیں ڈاکٹر جلالی کی ذات اوران کی

جماعت كيماتھ كيا ہوجائے۔ كيونكہ حضرت سيدة النساء فاطمة الزہراءرضى الله تعالى عنها كى ہارگاہ ہرئى عظیم بارگاہ ہلا انكی شان كے معاملہ میں ہا حتیاطی اور پھراس پراڑ جانا كوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ لہذا بقول شاعر میں ڈاكٹر جلالی اور ان كے تمام ہم خيالوں بالخصوص ان كی جماعت والوں ہے كہتا ہوں۔

من گویم این کمن آل کن مصلحت بین و کار آسال کن

تنبيه نمبر ١٩:

برعت کو یکی بھنے اور داعی بدعت ہونے کے اعتر اص کا جواب

مولوی چمن زمان نے اپی کتاب کے صفحہ ۲۹۸ پر ڈاکٹر جلالی پر بیالزام لگایا ہے کہ دہ دہاؤام لگایا ہے کہ دہ دہاؤام لگایا ہے کہ دہ دہائی برعت ہیں جوابا عرض ہے کہ آپ لوگ پہلے بیٹابت کریں کہ ڈاکٹر جلالی کا اپنے او پر لگائے گئے به جااعتر اضات کو دفع کرنے کیلئے کوشش جاری رکھنا بدعت ہے۔ پھر ان پر بیالزام لگائے کا جواز ہوگا کہ دہ اس بدعت کو نیکی سمجھ دہے ہیں ادر اس کے دائی ہیں۔ اگر ان کی بیکوشش بدعت ثابت ہی نہ ہواور یقینا ٹابت ہوگا بھی نہیں کیونکہ اپنے دین اور عزت کو بچانا فرض ہوتا ہے تو جو چیز ڈاکٹر موصوف پر فرض ہے۔ مولوی چمن زمان اس کو بدعت کہ در ہے ہیں ہو تھ خدا کا خوف کریں۔ لہذا ڈاکٹر جلالی پر بیالزام کہ دہ بدعت کو نیکی سمجھ دہے ہیں اور بدعت کے دائی ہیں قطعاً بے بنیاد الزامات ہیں۔ اندریں مورت ان کوایک شی عالم دین پر بہتان قر اردیا جائے گا اور مولوی چمن زمان پر تو بلازم ہوگی۔ مورت ان کوایک شی عالم دین پر بہتان قر اردیا جائے گا اور مولوی چمن زمان پر تو بلازم ہوگی۔ مورت ان کوایک شی می ہوگا۔

مسلکے حق اہلسنت و جماعت کی وضاحت مئلہ تازعہ میں مسلک حق اہل سنت و جماعت کا بیان ..... تین ہاتوں میں مزوری ہے (۱) مئلة عصمت (۲) تمام صحابهٔ کرام کا خیر کیماتھ ذکر کرنے کا وجوب (۳) کسی صحابی رسول صلی الله تعالیٰ علیه واله وسلم کوسب بلنے اور اس پر طعن کرنے کا حکم شری ۔ پس ان تینوں باتوں میں مسلک حق اہلِ سنت و جماعت کا بیان درج ذیل ہے۔

(۱) تمام اہلِ سنت کااس پراجماع ہے کہ گناہوں ہے معموم ہوتا صرف انہیاء و ملائکہ کا خاصہ ہے اولیاء اللہ وہ محفوظ عن الخطاء تو کا خاصہ ہے اولیاء اللہ وہ محفوظ عن الخطاء تو ہیں معموم نہیں ہیں۔ جو محفول انہیاء و ملائکہ کے علاوہ کسی کو حقیقی معنیٰ میں معموم سمجھے وہ مسلک حق اہلِ سنت و جماعت سے خارج ہے۔ المعتقد المشتقد ص کاامیں ہے۔ مسلک حق اہلِ سنت و جماعت سے خارج ہے۔ المعتقد المشتقد ص کاامیں ہے۔ فیمنه العصمة و هی من خصائص النہ ق علی مذہب اها الحق

فمنه العصمة وهى من خصائص النبوة على مذهب اهل الحق. ترجمه: ان من عالي عقيده عصمت على الله حق (ابل سنت و

جماعت) کے ذہب پر نبوت کے خصائص میں سے ہے۔

فالای بضویہ جسماص ۱۸۷مطبوعه رضافا وَنڈیشن لا ہور میں ہے۔ اجماع اہلِ سنت ہے کہ بشر میں انبیا علیم الصلوٰ قوالسّلام کے سواکوئی معموم نہیں کمعصرہ میں نہ ہما

جودوسر کے معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے۔

مولوی چمن زمان ماحب لکھتے ہیں: فیخ علی بن محر تنبی نے افتال کا: ۔

العصمة المنع من الذنب مع عدم جواز الوقوع وهي للانبياء والملائكة عليهم الصلوة والسلام (تقريب السعيد ص٠٥) عصمت كناه سهرك كياته وقوع كي جائز نه جون كانام بداورعصمت انبياء و ملائك عليهم الصلوة والتلام كيلئ بد (مولوى چن زمان كى كتاب

ص ۱۳-۱۱)

حقیقی معنی میں میں نے اسلے لکھا ہے کہ مجاز آبھی عصمت کا لفظ غیر انبیاء پہمی بولا جاتا ہے لیکن وہاں حقیقی اور اصطلاحی معنیٰ کے لحاظ سے عصمت مراد نہیں ہوتی ۔ چنانچہ فال ی رضویہ جسماص کے امیں ہے:۔

روی روین ۱۰۰ ماری است کی معموم کہتے ہیں یہ فارج از بحث ہے۔ پر عرف حادث میں بچوں کو بھی معموم کہتے ہیں یہ فارج از بحث ہے۔ (۲) اہلِ سنت و جماعت کا مسلک حق تمام صحابۂ کرام کے متعلق یہ ہے کہ ان کا ذکر خیر کیاتھ کرناواجب ہے۔ اس میں عام صحافی ہے لیکراہل بیت کے عظم افراد تک سے ایک عمیں ہیں۔ لہذا کی محالی کوسب کرنا (کالی دینا) حرام ہے اور ایسا کرنے والاطعون ہے شرح عقائد معی میں ۱۱ میں ہے:۔

ويكف عن ذكر الصحابة الابخير لما ورد من الاحاديث الصحيحة في مناقبهم ووجوب الكف عن الطعن فيهم كقوله عليه السلام لاتسبو ااصحابي فلوان احد كم ان انفق مثل احد ذهبا مابلغ مد احدهم ولانصيفه و كقوله عليه السلام اكرموا اصحابي فانهم خيار كم الحديث وكقوله عليه السلام الله الله في اصحابي لاتتخذ وهم غرضا من بعدى فسمن احبهم فبسحبى احبهم ومن ابغضهم فبغضى ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقداذي الله ومن اذى الله تعالى فيوشك ان يا خذه ثم في مناقب كل من ابى بىكىر و عنمس وعشمان و على و الحسين والحسين و غيرهم من اكابر الصحابة احاديث صحيحة وماوقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله محامل وتاويلات. انتهى. ترجمہ: اور صحابہ کرام کا ذکر صرف بھلائی کیا تھ بی کیا جائے۔ بھلائی کے سواا کے متعلق برقم کی گفتگوسے رکا جائے۔ کیونکہان کے مناقب اوران ( کے حق ) میں طعن کرنے سے رکنے کے وجوب میں مجمع مدیثیں وارد ہوئی میں۔ جبیا کرحضور علیہ الصلوٰ ۃ والتلام کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ کوسب مت کرو(لینی ان کو یراند کھو) اگرتم میں سے کوئی ایک اُصد پہاڑ کے برابر سونا خ چ کرے تو محابے ایک مدے تواب کونہ پنچ گا اور نہاں کے آدھے يرار (ثواب يايكا) (بخاري، سلم) اور جیسے حضور علیہ القلوٰ ق والتلام کا بیفر مان ہے: میر مے صحابہ کی عزت کرد كونكدوه تم سے بہتر بیں۔ الحدیث (نمائی واسنادہ مجے ور جالدرجال المجے) اور جيے حضور عليه الصّلوة والسّلام كلية فرمان ب: - الله عددوالله عددو

میرے محابہ کے معاملہ میں۔ میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا۔ جو اُن سے مجت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے مجت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے اور جو ان کو تکلیف دیتا ہے وہ جھے کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے کہ اللہ کا تکلیف دیتا ہے تو تر یب ہے کہ اللہ کا تکلیف دیتا ہے تو تر یب ہے کہ اللہ کا تکلیف دیتا ہے تو تر یب ہے کہ اللہ کا تکلیف دیتا ہے تو تر یب ہے کہ اللہ کا تکلیف دیتا ہے تو تر یب ہے کہ اللہ کا تکلیف دیتا ہے تو تر یب ہے کہ اللہ کا تکلیف دیتا ہے تو تر یب ہے کہ اللہ کا تکلیف دیتا ہے تو تر یب ہے کہ اللہ کا تکلیف دیتا ہے تو تر یہ ہے کہ اللہ کا تکلیف دیتا ہے تو تر یب ہے کہ اللہ کا تکلیف دیتا ہے تو تر یہ ہے کہ اللہ کا تکلیف دیتا ہے تو تر یہ ہے کہ اللہ کا تکلیف دیتا ہے تو تر یہ ہے کہ اللہ کا تکلیف دیتا ہے تو تر دیتا ہے تو تر یہ ہے کہ اللہ کا تکلیف دیتا ہے تو تر دیتا ہے تر دیتا ہے تر دیتا ہے تو تر دیتا ہے تر دیتا ہے تو تر دیتا ہے تر دیتا ہے تر دیتا ہے تر دیتا ہے تو تر دیتا ہے تر دیتا ہے

پر حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ، حضرت عثمان ، حضرت علی ، حضرت امام حسن ، حضرت امام حسن وغیره اکا بر محابه رضی الله تعالی عظم کے مناقب میں مجمح حدیثیں موجود جیں۔ اور وہ جوان کے درمیان جھڑ ہے اور لڑائیاں واقع ہوئیں تو ان کیلئے (اچھے) محال اور تادیلات ہیں۔ قاضی عیاض ماکلی رحمۃ الله علیہ لکھتے ہیں:

وسب ال بیته وازواجه واصحابه صلی الله علیه وتنقیصهم حرام ملعون فاعله (الشفاء بتعریف حقوق المصطفی ج ۲ ص ۲۰۰۷) ترجمہ: حضور صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے اہلِ بیت ، آپ کی ازواجی مطترات اور آپ کے محابہ کوسب کرنا (گالی دینا اور برا کہنا) اور ان کی شان

گٹانا حرام ہے ایبا کرنے والاملعون ہے۔ (۳) کسی صحابی کوسب بکنے اور اس پر طعن کرنے کا حکم شرع میہ ہے کہ اگر اس میں کسی رلیل قطعی کی مخالفت ہوتو کفر ہے در نہ تی و بدعت ہے چنانچیشرح عقا کد سلمی ص ۱۱ ایس ہے:۔

فسبهم والطعن فيهم ان كان ممايخالف الا دلة القطعية فكفر كقذف عائشة رضى الله تعالى عنها والا فبدعة و فسق النهى ترجمه: پس ان (محابه كرام رضى الله تعالى عنها و الا فبدعة و فسق النها و ينااور ترجمه: پس ان (محابه كرام رضى الله تعالى عنها كوسب بكنا (يعنى كالى و ينااور تبراكرنا) اوران كے بارے ميں طعن كرنا اگراك قبيل سے موكه دلائل قطعيم كے خالف موثو كفر ہے جيے حضرت عائش صديقه رضى الله تعالى عنها پرتمت لكانا ورنه بدعت اور فسق ہے۔

المسكله كي وضاحت كركم صحابي كي طرف خطاء كي نسبت كاحكم كيا ي؟

ندکورہ بالاتین باتوں میں مسلک حق اہلِ سنت وجماعت کے بیان کے بعد کی محالی کی طرف خطاء کی نبیت کا تھم واضح کرنا ضروری ہے کیونکہ مسئلہ متماز عہ میں اختلاف کی بنیادی وجہاس مسئلہ میں مسلک حق اہل سنت و جماعت کو بچھنے اور بیان کرنے میں افراط و تفریط پر بنی آراء ہیں ۔ پس میں اللہ تعالی کی مدداور اس کی تو فیق سے کہتا ہوں کہ (۱) کی مسئلہ شرعیہ میں جب کی صحابی کی طرف خطاء کی نسبت کی جا تیکی تو اس سے خطاء اجتمادی مراد ہوگی کیونکہ مسائل شرعیہ میں تمام صحابہ کرام نے اپنے طور پر اجتماد کیا ہے۔ امام قرطبی رجمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

لایمجوز ان ینسب الی احد من الصحابة خطأ مقطوع به اذ کانواکلهم اجتهد وا فیما فعلوه وارادوا الله عزوجل و هم کلهم لناائمه وقد تبعد نا با لکف عماشجر بینهم و لا لذکرهم الا باحسن الذکرهم الا باحسن الذکر (تفسیر قوطبی ج ۱ ا ص ۲ ۳) ترجی محابی کی طرف قطعی اور بینی طور پرخطاء کی نبت جائز بیل مے کینوکدان سب نے جوکام کیااس میں اجتهاد کیا اور الڈیخ وجل (کی رضا اور خوشنودی) کا اراده کیا۔ وه سب مارے پیشوا تے۔ اور جمیں ان کے آئی کے جھڑوں اور معاملات سے دیان بندر کھنے کیاتھ دور رکھا گیا (یکن جمیل کے جھڑوں اور معاملات میں پڑنے سے زبان بندر کھنے کیاتھ دور رکھا گیا رئیان بندر کھنے کیاتھ دور رکھا گیا اور ان بندر کھنے کیاتھ دور رکھا گیا اور ان بندر کھنے کیاتھ دور رکھا گیا کے جھڑوں اور معاملات میں پڑنے سے زبان بندر کھنے کیاتھ دور رکھا گیا کیان بندر کھنے کیاتھ کے آئیں کے جھڑوں اور معاملات میں پڑنے سے زبان بندر کھنے کیاتھ۔

اس عبارت سے چندم سلے معلوم ہوئے۔
(۱) کی محائی کی طرف تطعی اور بیٹی طور پر خطاء کی نسبت جائز نہیں ہے۔ بیٹم ان مسائل میں ہے جن میں حق متعین نہیں ہے بلکہ جمہدین کے اجتہاد کے درمیان دائر ہے۔ رہے وہ مسائل جن میں حق متعین ہے ان میں قطعی اور بیٹی طور پراس صحائی کی طرف خطاء کی نسبت جائز ہے جس سے خطاء ہوئی ہے جیسا کہ باغ فدک کا مسلہ۔ اس کی دلیل آرہی ہے۔ انشاء اللہ تعالی

(۲) تمام محابے نے اپنے معاملات اور مسائل میں اجتہاد کیا ہے۔ لہذا جب کی مسئلہ شرعیہ میں خطاء کی نسبت کی محالی کی طرف کی جائی گئی تو اس سے خطاء اجتہاد کی مراد ہوگ۔ (۳) تمام محلبۂ کرام کا مقصد اپنے اجتہادات میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی تھی۔

(٣) تمام محلبه كرام بمار عيشوااورامام تقر

(۵) ہمیں عم ہے کہ ہم ان کے آپس کے جھڑوں اور معاملات میں پڑنے سے زبان بندر کھیں۔

(۴) منرورت بشرعیہ کے تحت کی صحابی کی طرف مطلق خطاء کی نبیت یا لغزش جو خطاء اجتہادی کے معنیٰ میں ہواس کی نبیت اور یہ نبیت کی مسئلہ شرعیہ کی وضاحت میں ہواور اجتہادی کی قید کیسا تھ خطاء کی نبیت جائز ہے۔ ضرورت بشرعیہ سے مرادیہ ہے کہ کی مسئلہ کی وضاحت کی ضرورت ہوا دراس ضرورت کے تحت نا چارالی بات کہنی پڑجائے تو جائز ہے۔ اس کے چندولائل درج ذیل ہیں۔

(١) الم فخر الدين رازي رحمة الله عليه لكمت بن: \_ فلمامات ادعتِ فاطمة عليها السلام انه كان ينحلها فد كا فقال ابوبكر انت اعزالناس على فقرا واحبهم الى غنى لكني لا اعرف صحة قولك ولا يجوز ان احكم بذلك. (تغير كيرج ١١ص٠١ ٥٠ ورة حشر زير آيت ٢ مطبوعه مكتبه الحرجين الشريفين كانكي رود كويز) ترجمه: پن جب حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه واله وسلم في وصال فرما ال حضرت فاطمة الز براء رضى الله تعالى عنهانے دعوى كيا كه آپ صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے ان کو باغ فدک مِم ہر دیا تھا۔ پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ برنقر مرے زدیک تمام لوگول سے زیادہ غالب ہاور میرے زدیک آپ کاغنی ہونا تمام لوگول سے زیادہ پند یدہ ہے۔لیکن جھے آپ کی بات کامچے ہونا معلوم نہیں ہور ہااور (الي مورت ميس) بيجائز نبيل كميس ال بات كافيمله كرول (كم باغ فدك آب كولي) و يكھے! يہال مئله شرعيه كى وضاحت كى ضرورت كيلئے حفرت سيدنا مدلق اكبررضى الله تعالى عنه نعظيم محابيه اورابل بيت كعظيم فردحفرت سيدتنا فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها كوية فرما كركني لا اعرف محة تولك (ليكن مجھے آپ كى بات كاميح مونا معلوم نہیں ہور ہا) آپ کی طرف مطلق خطاء کی نبت کی ہے لیکن اس سے خطاء اجتہادی مراد ہے جیا کا سے پہلے تفعیل سے بیان کیا گیا۔ (٢) حفرت علامه معدالدين تغمّاز اني رحمة الله عليه ان مسائل ميس جن ميس حق متعيّن ہوتا ہے محابی رسول کی طرف خطاء کی نسبت کے جواز کوداضح کرتے ہوئے ان علاء کارد کر رہے ہیں جنہوں نے ایسے سائل میں دونوں فریقوں کوحی پرقر اردیا اوران کا بھی رد کررہے میں جنہوں نے کہا کہ حق پرتوایک گروہ ہے لیکن ہم اس کونبیں جانے۔ چنانچہ لکھتے ہیں: وبهلا يظهر فساد ماذهب اليه عمرو بن عبيدة و واصل بن عطاء من ان المصيب احد الطائفتين والانعلمه على التعيين وكذاماذهب اليسه البعض من ان كلتا الطائفتين على الصواب بناء على تصويب كل مجتهد وذلك لان

المخلاف انسماهو فيما اذاكان كل منهما مجتهد افي الدين على الشرائط المذكورة في الاجتهاد لافي كل من يتخيل شبهة واهية ويتأول تاويلا فاسدا ولهذا ذهب الاكثرون الى ان اول من بغي في الاسلام معاوية لان قتلة عثمان لم يكونوابغاة بل ظلمة وعتاة لعدم الاعتد اد بشبهتهم ولا نهم بعد كشف الشبهة اصروا اصراراواستكبروا استكبارا

(شرح المقاصد ج٢ ص ٢ - ٣ مطبوعه دار المعارف النعماليه لاهور پاكستان)

ترجمہ: اورای سے ظاہر ہوجاتا ہے فساداس (بات) کا جس کی طرف عمرو بن عبیدہ اور واصل بن عطاء کئے ہیں کہ حق وصواب پر پہنچنے والا دونوں گروہوں میں سے ایک ہواور ہم اسے معین طور پر جانے نہیں۔اورای طرح (اس بات کا فساد بھی ظاہر ہوجاتا ہے ) جس کی طرف بعض علاء کئے ہیں کہ دونوں گروہ حق وصواب پر ہیں اس بناء پر کہ ہر جمہد حق وصواب پر ہوتا ہے۔ اور یہ (لیمن اس فساد کا ظاہر ہوتا) اسلئے ہے کہ بیا ختلاف (کہ ہر جمہد حق وصواب پر ہوتا ہے یا کوئی خطاء پر اور دوسراحق وصواب پر ہوتا ہے ) محن اس صورت میں ہے جب ان دونوں میں سے ہرایک دین میں اجتہاد کرنے والا ہوان شرائط پر جواجتہاد (کے بارے) میں خرکور ہیں۔

نہ کہ ہراس محف میں جونفول شبہ کا خیال کرے اور تاویل فاسد کرے۔ اس وجہ سے اکثر علاء اس بات کی طرف سے جیں کہ مب سے پہلا وہ محف جس نے اسلام میں بغاوت کی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کیونکہ عضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ جیں کیونکہ عضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل باغی نہیں سے بلکہ ظالم اور جھٹر الوشے کیونکہ اسے شبہ کا اعتبار نہیں کیا میا اور اسلے کہ شبہ کے دور ہونے کے بعدانہوں نے بہت امرار اور بردا تکتر کیا۔

و کیمے! اس عبارت میں حضرت علامہ سعد الدین تفتاز انی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ کی طرف نہ صرف بغاوت کی نسبت کی ہے بلکہ اس کو اکثر علاء کا ند بہ قرار دیا ہے۔ یہ چونکہ مسئلہ شرعیہ کی وضاحت کی ضرورت کے تحت ہے اسلنے علامہ سعد الدین تفتاز انی رحمۃ اللہ علیہ کوکس نے صحافی رسول کا گستاخ قرار نہیں دیا۔

(۳) براطوم على مرعبرالحلى رحمة الأعليه للمنطق إلى:واهل البيت كسائر المجتهدين يجوز عليهم الخطاء في
اجتهاد هم وهم يصيبون ويخطئون وكذا يجوز عليهم الزلة
وهي وقوعهم في امر غير مناسب لمر تبتهم من غير تعمد
كما وقع من سيدة النساء رضى الله تعالى عنها من هجرا
نها خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه واله واصحابه
وسلم حين منعها فدك من جهة الميراث و لاذنب فيه

(فواتح الرحموت ج٢ ص٨٨٨)

رجہ: اوراہل بیت باتی مجہدین کی طرح ہیں ان کے اجتہادیں ان پرخطاء جارزے اوروہ در سی کو پہنچ ہیں اور خطاء بھی کرتے ہیں۔ ای طرح ان پر لغزش جائز ہے۔ اور لغزش سے مراد ان کا بغیر ارادہ وقصد کے کی ایے امر میں واقع ہوجان ہے موان کے مرتبہ کے مناسب (اور شان کے لائق) نہیں۔ میں واقع ہوا کہ حضرت سیدہ النسا (فاطمہ الزہراء) رضی اللہ تعالی عنہا ہے واقع ہوا کہ جب خلیفہ رسول (حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ) نے ان کو باغ فدک بجب میراث دینے ہے منع کیا انہوں نے آپ سے ہجران کیا (یعنی ملنا جلنا فدک بجب میراث دینے ہے منع کیا انہوں نے آپ سے ہجران کیا (یعنی ملنا جلنا فدک بجب میراث دینے ہے منع کیا انہوں نے آپ سے ہجران کیا (یعنی ملنا جلنا فیک رائی کی اور اس میں کوئی گناہیں۔

دیمے! آس عبارت میں حفرت علامہ بحر العلوم عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے حفرت سیدۃ النہ علیہ اللہ تعالی عنها کی طرف لغزش کی نسبت کی ہے لیکن یہ نسبت چونکہ مئلہ شرعیہ کی وضاحت کے تحت ہے اور مثال دینے کی ضرورت کیلئے ہے اسلئے علامہ عبدالعلی بحر العلوم کو حفرت سیدۃ النہاء فاطمۃ الز ہراء رضی اللہ تعالی عنها کا ہے اوب اور گتائ نبہا اور گتائ نبہا کیا۔ البنداانصاف یہ ہے کہ ڈاکٹر جلالی کو بھی ان کا ہے اوب اور گتائ نہ کہا جا اللہ علی کے داراس سے خطاء اجتہادی ہی مراد ہے کما فصلناه

#### ایکاشکالکامل

حضرت علامه سعد الدين تفتاز اني رحمة الله عليه في اس مقام يرايك اشكال تحرير قرما كراس كاجواب ديائ يهال بطور فائده اس كوذكركر دياجاتا إلى چناني لكي بي:\_ فان قيل يزعمون ان الوقيعة في الصحابة رضى الله تعالى عنهم بالطعن واللعن والتفسيق والتضليل بدعة وضلالة وخروج عن مذهب الحق. والصحابة انفسهم كانوا يتقاتلون بالسنان ويتقاولون باللسان بما يكره وذلك و قيعة قلنا مقاولتهم ومخاشنتهم في الكلام كانت محض نسبة الى الخطاء وتقرير على قلة التامل وقصد الى الرجوع الى الحق ومقاتلتهم كانت لارتفاع التباين والعود الى الالفة والاجتماع بعد مالم يكن طريق سواه وبالجملة فلم يقصدوا الاالخير والصلاح في الدين وامااليوم فلامعنى لبسط اللسان فيهم الاالتهاون بنقلة الدين الباذلين انفسهم وا موالهم في نصرته المكرمين بصحبة خير البشر ومحبته (شرح المقاصد ج٢ ص٢٠ مطبوعه دارالمعارف النعمانيه لاهور) رجمہ: پس اگر کہا جائے کہ (علاء) گمان کرتے ہیں کہ محلبہ کرام پرطعن ولعن اورتفسیق تصلیل (فاسق اور مراه کہنے) کیساتھ حملہ کرنا بدعت ومنلالت اور ندہب ت سے خروج ہے حالا تکہ خود محابہ ایک دوس سے کیماتھ نیزوں سے الاتے تعاورزبان سے ایک دوس کونا پندیدہ باتیں کرتے تھے اور پہلے كاى ب ( بى جوكام فود محلية كرام ايك دوم ع كما تقرية تحاس كو دوسرول کے تی میں بدعت ومثلالت اور فدہب تی سے لکا کیوں کہتے ہیں) المرابا) كبيل كران كالك دوسر كياته الم كلام مونا اور تفتكويس اكد دور سے کیماتھ سخت برتاؤ کرنامحن خطاء کی طرف نسبت سوچ بچار کی کی پرتغریراور حق کی

طرف رجوع کرنے کا قصد تھا اور ان کا ایک دوسرے کیا تھ افرائی کرنا تھناد کو اٹھانے اور
مجت واجناع کی طرف لوٹے کیلئے تھا بعداس کے کہاس کے سواکوئی راستہ بیں تھا۔ خلامہ
یہ کہ انہوں نے اس سے بعلائی اور دین ش اصلاح کے سواکسی چیز کا ارا دہ بہیں کیا تھا۔
اور بہر حال اس دور میں پس ان کے معالمہ میں زبان کھولئے کا کوئی معنی نہیں
سوائے (کوتا بی) اور ستی کے ان کے حق میں جودین کے ناقل ہیں، اپنی جانوں اور مالوں
کو دین کی نفرت میں خرج کرنے والے ہیں اور خیر البشر صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی
صحبت اور آپ کی عبت کی وجہ سے معزز و مکرم ہو چکے ہیں (لہذا سے یقیناً برعت و صلالت اور
معمید منہ برا ۲ :۔
معمید منہ برا ۲ :۔

## بعض منى علماء ومشائخ كو تنبيه

ڈاکٹر مجداشرف آصف جلالی نے حضرت سیدۃ النہاء فاطمۃ الرہراء رضی اللہ تعالی عنہ کو فالم کہنے والے رافضیوں کاروکرتے ہوئے ضرور تا حضرت سیدۃ النہاء فاطمۃ الرہراء رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ ای طرف باغ فدک کے مطالبہ میں خطا اور غلطی کی نسبت کی تھی۔ اس کے ردِ عمل میں مفتی جمیل احمرصد نیتی نے ای خطا کی نسبت کو بنیاد بناتے ہوئے ڈاکٹر مجمداشرف آصف جلالی کے خلاف فتوی کی کھا اور اس فتوی میں ان کو حضرت سیدۃ النہاء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ اور از واج مطبرات رضی اللہ تعالی منہ اس منی اللہ تعالی عنہ اور اور چا کہ اس کلام کو بالواسط حضور سید عالم ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی گھا نے بھی قرار دیا جملہ اس کلام کو بالواسط حضور سید عالم ملی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی گھا نے بھی قرار دیا اور پھر ڈاکٹر جلالی کے بارے میں لکھا:

لہذاایا فعل معنی ، منال ، مغل ، اور اہل سنت سے خارج ہے۔ اگر اس پر معربوتو کفر تک جائے اور کھر اس محم کی دلیل میں شرح شفا اور ارشاد الساری شرح صحیح بخاری سے ایک ایک عبارت نقل کر دی۔ جو کہ اہل بیت اطہار ، از واج النبی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو سب بجنے یعنی ان کوکا لی دینے والے کے متعلق ہیں۔ اس تنوی پر بعض سی علاء و مشام نے کے متعلق ہیں۔ اس تنوی پر بعض سی علاء و مشام کے کے متعلق ہیں۔ اس تنوی پر بعض سی علاء و مشام کے کے متعلق ہیں۔ اس تنوی پر بعض سی علاء و مشام کے کے متعلق ہیں۔ اس تنوی پر بعض سی علاء و مشام کے کے متعلق ہیں۔ اس تنوی پر بعض سی علاء و مشام کے کے متعلق ہیں۔ اس تنوی پر بعض سی علاء و مشام کے کے متعلق ہیں۔ اس تنوی پر بعض سی علاء و مشام کے کے متعلق ہیں۔ اس تنوی پر بعض سی علاء و مشام کے سی سی علی میں ان کوکا لی دینی والے کے متعلق ہیں۔ اس تنوی پر بعض سی علی و مشام کے کے متعلق ہیں۔ اس تنوی کی پر بعض سی علی و مشام کے کے متعلق ہیں۔ اس تنوی کی پر بعض سی علی و مشام کے کے متعلق ہیں۔ اس تنوی کی پر بعض سی علی و مشام کے کا دی پر بعض سی علی و مشام کے کے متعلق ہیں۔ اس تنوی کی پر بعض سی علی و مشام کے کے متعلق ہیں۔ اس تنوی کی پر بعض سی علی و مشام کے کہ دی پر بعض سی علی و مشام کے کو کو کے کا دی پر بعض سی علی و مشام کے کہ دو مشام کے کہ دو مشام کے کا دی پر بعض سی علی و کو کے کا دو کے کا دی پر بعض سی علی و کو کے کو کے کہ دی کے کا دی کے کا دینے کے کے کہ دو کے کی کے کو کو کی کو کی کے کا دو کے کے کا دی کے کی کے کو کو کی کے کو کے کی کے کو کے کے کے کو کے کے کی کے کو کے کی کے کی کے کو کے کے کی کے کی کے کی کے کی کو کے کی کے کی کے کو کے کی کے کی کے کی کے کی کو کے کی ک

وستخط بھی ہیں۔اس فتوی کے آخر میں مفتی جمیل احمد لیتی نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ فعیلی ولائل بیں آئے۔ ہاں ولائل بعد میں پیش کئے جائیں گے۔ حمر ابھی تک ان کے تفصیلی ولائل بیں آئے۔ ہاں مولوی چمن زمان کی کتاب تفصیلی ولائل کیسا تھا انٹرنیٹ پرشائع ہوئی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب مل جل کاکھی ٹی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

بہر حال مغتی جمیل احمد اور ان کے تو ی پروسخط کرنے والے تی علاء ومشائخ کی جناب میں گزارش ہے کہ کسی مسئلہ شرعیہ کی وضاحت کیلئے ضرور تا اہل بیب اطہار اور دیگر صحابہ میں سے کسی کی طرف اجتہادی خطاء کے امکان یا وقوع یا مطلق خطاء جواجتہادی خطاء کے معنی میں ہویالغزش کی نسبت کرتا جائز اور اکا بر بن اہل سنت سے ثابت ہے نداس میں سب کے معنی میں ہویالغزش کی نسبت کرتا جائز اور اکا بر بن اہل سنت سے ثابت ہوچکا ہے اہذا یہ تو کی غلط ہے۔ کہ ورنہ بدعت و معصیت جیسا کہ دلائل سے ثابت ہوچکا ہے اہذا یہ تو کی غلط ہے۔ بھرہ تعالی یہاں تک پہنچ کرفقیر نے باغ فدک کے مسئلہ میں المحضود الے اختلاف بھرہ تعالی یہاں تک پہنچ کرفقیر نے باغ فدک کے مسئلہ میں المحضود الے اختلاف

کول کردیا ہے اوراس مسئلہ میں حق کو آفاب نیمروزی طرح واضح کردیا ہے۔
مولوی بچن زمان کی کتاب پر مخفر اور جامع تبعرہ کیا جس میں جزئیات کی
قاصیل کوچھوڑ کر اصولی طور پر آئی پوری کتاب کا جواب آگیا ہے۔ میری ان علمی بحوں
سے چھوٹی چھوٹی باقوں اور جز نیات کا جواب خود بخو دواضح ہوجائیگا۔ اب آخر میں مولوی
چن زمان اور دیگر سنی علماء ومشائے ہے ایک گزارش کر کے اپنے قارئین کرام سے اجازت
جا ہوں گا۔ انشاء اللہ تعالی۔

## آخری گزارش

آخریس بالخصوص مولوی چن زمان اور مفتی جمیل احرصد یقی سے اور بالعوم تمام کی علاء ومشائخ اور دیگر قارئین کرام سے گزارش ہے کہ فرضی باتوں میں آکرایک نی عالم وین اور مسلک کے فادم اور مبلغ اسلام کو بعنتی کہنے سے پہلے کاش کہ ہمارے اکا برعاماء ومشائخ مسلم شریف کی اس حدیث کو سامنے رکھتے جس میں ہے کہ ایک مسلمان کو لعنت کر تا اس کو قل مسلم شریف کی اس حدیث کو سامنے رکھتے جس میں ہے کہ ایک مسلمان کو لعنت کر تا اس کو قل مسلک کو بالخصوص حضرت سیدہ النساء اور مسلک کو بالخصوص حضرت سیدہ النساء اور بالعموم دی کراہلی بیت کا گتاخ فرض کر کے اس پر ضال مشل اور خارج از اہلی سنت اور لزوم بالعموم دی کراہلی سنت اور لزوم

کفر کا خوای نگا کراس کوفناء کرنے سے پہلے کاش کہ ہمارے علماء ومشاکخ حضرت ملاعلی قاری حفی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو پیش نظرر کھتے ، قرماتے ہیں۔

فان الخطاء فى ابقاء الف كافر اهون من الخطاء فى افناء مسلم فى الفرض والتقدير (شرح فقه اكبر ص ١٢٣) ترجمه: كيونكه بزاركافرك باتى ركينے من غلطى كرنا زيادہ آسان ہاس كے مرفض باتوں من آكرا يك مسلمان كوفناء كرنے من غلطى كى جائے۔ ببرحال اب جبكہ مسلمان وفناء كرنے من غلطى كى جائے۔ ببرحال اب جبكہ مسئلہ اپ دلائل كرماتھ واضح ہوگيا تو

ب گزشته راصلوات آئده را اختیاط \_

کے پیش نظرامید ہے کہ وہ متنقبل میں اختیاط سے کام کیں گے اگر انہوں نے یہ اقد امات حضرت سیدۃ النساء اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنهم کی محبت میں انکی عزت و شان کو بچانے کئے ہیں تو ان کواپنی نیک نیت کے مطابق اجر ملے گالیکن اپنے مسلک کے علاوے پیارومحبت پرقر اررکھنا بھی ضروری سمجھیں۔

ڈاکٹرجلالی اوران کے ہم خیال علاء سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی احتیاط سے کام لیں۔ کیونکہ یہ معاملہ بہت تکین ہے، یہ کوئی علاقت کامسکنہ سے اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا مسکلہ ہے سیاس سی کامسکلہ ہے جن کی اذبت کو مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا مسکلہ ہے بیاس سی کامسکلہ ہے جن کی اذبت کو مصطفیٰ کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اپنی اذب قراردے بچے ہیں بھر چو چیز ان کو تاق میں ڈالتی ہے وہ مجھے تاتی میں ڈالتی ہے۔ اس بلکہ یہاں تک فرما بچے ہیں کہ جو چیز ان کو تاق میں ڈالتی ہے وہ مجھے تاتی میں ڈالتی ہے۔ لہذا الکی عظیم ہارگاہ میں بہت احتیاط ضروری ہے۔ لیں بغیر کی سخت ضرورت شرعیہ کے ان کی طرف خطاء اجتمادی کی نسبت سے بھی پر ہیز کو لا زی تصور کریں۔ کہیں ایسانہ ہو کہ آپ لوگوں کی دیکھی چھوٹے مولوی اپنی محفلوں میں اس نسبت کو عام کرنے لگ جائیں اوراس کا سارا و بال آپ لوگوں پر آئے۔ کی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے۔ جائیں اوراس کا سارا و بال آپ لوگوں پر آئے۔ کی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے۔ جائیں اوراس کا سارا و بال آپ لوگوں پر آئے۔ کی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے۔

كبيس ايا نه موسارا سربكار موجائ

مراد ما هيحت بودو محقيتم ورفيتم عالم المعلنا الا البلغ المبين قد تمت الرسالة بالحمد لله رب العالمين وصلى البله تعالى على خير خلقه محمد واله مام حاد المرسالة المسالة المسالة

واصحابه اجمعین امین بوحمتک یا ارحم الراحمین برام الراحمین بیم بیم و تعالی اس رساله مبارکه کی بیمیل آج پروز اتوار بعد نماز ظهر ۱۲۰ محرم الحرام

المساهمطابق المتبرد ٢٠٢٠ وودولي-

طالب دعافقيرالى الله عطامحرنقشبندى مجددى حنى حال مدرس جامعه اسلاميه خيرالمعاد قلعكه من الله عطامح من معدد عنيه مخله ملك مرادا ندرون دبلي كيث ملتان وامام وخطيب جامع منجد حنفيه مخله ملك مرادا ندرون دبلي كيث ملتان

#### فقيرعطاء محمر نقشبندى مجددى حنفى كى چندديگر مطبوعه كتابيل انوارجتني بجواب سأهطني دوببترين رسالون كالمجوعه تين بهترين رسالون كالجمعة قاضي عبدالدائم رفع يدين اورقر أت توحيرسالت خلف الامام كي تحقيق صاحب کی کتار اصلاح تفس ادر معضمهدرمسك سايه وصطفي كارنل عكرت وسياست ك آمين بالجبر حفى مذهب موضوعات يرمشتل اورمفضل جواب ي ترجح كيهاتھ معلومات سے بھر بور تفجيم الميراث جامح الميراث اجتهاداور تقليدكا مسئله جوال مائل ك قديم اورجديد تقريبا100مثالول كي طريقول بمشتل، عكرول مثالول جس میں مولوی محرجونا کڑھی کے وضاحت كے ساتھ ہے مزین، اردوزبان ش پیاس سوالوں کے جوابات مسکلہ 130 ابيات برائيكي مع اجتهاداور تقليداوراس كمتعلق ميراث كاسب سيزياده جائع ترجمه وشرح اردو يرمشتل علم غیرمقلدین کے تمام شکوک مكمل مفصل اورآسان ترين كتكب میراث کی ایک جامع کتاب وشبهات كاازاله كرديا كياب تخذعطا ئيداوردين فوائد البشيرشرح كلاا بليه فقير توحيد ورسالت جس میں زعرگ کے مخلف شعبوں ک حمر ونعت، وعظ ونصيحت علم تصوف، اصلاح معاشره ،خواجگان تونسه کے احوال عقيدة توحيد برمشمل أيات قرأنيه سنتی ، اسلای عبادات اور طرز اورببت علوم ومعارف يمضمل، معاشرت کے آواب، طہارت اور احاديث نبور اوراقوال علاء عالم علم لدني ، پيرتلاي ، صاحب مدق و نماز کے سائل اسلامی حقوق سن مزین معلومات سے مجر بور بعض منا، عارف بالله، است زیائے والول اور فلق کی تحقیق ، انجھے اور برے افلاق، بعدوالول كيفن رسال، باكرامت ولئ تصوف كالمخضر بيان بثرك وبدعت كا اختلافی سائل کے فیملہ کن حل پر كامل حصرت بليه فقيردهمة الله عليه ك تحقيق انحات دين والاموروغيره عارفاندونامحانه كلام كالمحفوظ شده حصير منى ايك جامع رساله بهت ی دیمعلومات درج بی املاح في اورز جمدوتش كالم